

## افضليت صديق اكبر كالخقيقي بيان

الزلال الانقى

من بحرسيقة الاتقى

تصنيف لطف

مجدداعظم اعلى حضرت امام احمدرضا

محدث بر ملوی قدس سره

de la distribuit de la compani de la compani

امام احمد رضاا کیژمی صالح نگر بریلی شریف بور پی پن کوژ: 243502

| (ZY)                                        | سلسلهٔ اشاعت               |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| الزلال الانقى من بحرسبقة الاتقى             | ام كتابا                   |
| لم اعلى حضرت امام احمد رضا محدث بريلوى      |                            |
| إيه حضرت علامه مفتى اختر رضا خال ازهرى      | اصل ترجمهتاج الشر          |
| مجمه حنیف خال رضوی بریلوی                   | تسهيل ترجمه، تقزيم ، تحشيه |
| ت مولا نا دُا كثر محمداشفاق جلالي (پاكستان) | تخ تجوشق                   |
| مجرمنیف رضاخال برکاتی                       | کمپوزنگ                    |
| محمد نعيم نوري                              | سينگ                       |
| چارسو(۴۰۰)                                  | صفحات                      |
| چارسو(۴۰۰)<br>۱۳۳۵ه/۱۳۲۵                    | سنهاشاعت بإراول            |
|                                             | تحداد                      |

E-mail:mohdhanif92@gmai.com www.imamahmadrazaacademy.com

Rs. 180/-

تفسیم کار کتب خانه امجد بید ۴۲۵، مثیا کل جامع مسجد د، بلی ۲

# تقريظ بيل

از جانشین مفتی اعظم تاج الشریعه حضرت علامه شاه مفتی محمد اختر رضا خال صاحب قبله قا دری از ہری دامت برکاتهم العالیه

بسم الله الرحمن الرحيم

جھے یہن کر ہوی خوشی ہوئی کہ حضرت مولانا محمد صنیف خال رضوی ہر بلوی زید مجدہ،
اعلی حضرت امام احمد رضافد س مرہ کے عربی شاہ کار "الـزلال الأنـقـی من بـحـر سبقة
الائـــقـــی" کومیرے اردوتر جے کے ساتھ جدید طباعت کے ساتھ شائع کرنے جارہ بیں، جس میں انھوں نے نصوص کی تخریج کی تسہیل اور تشریح طلب مقامات میں مختصر تشریح کا خاص اجتمام کرتے ہوئے کتاب اور صاحب کتاب سے متعلق ایک تفصیلی مقدمہ بھی شروع میں تحریک ہا ہے۔

الله تبارك وتعالى ان كى كوشش كوقبول فرمائ اورائيس زياده ي زياده دين متين كى خدمت كى توفيق عطافرمائ - آميس بسجاه السنبي الكريسم. عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأكمل النسليم.

محمداختر رضاخان قادری از ہری غفرلہ القوی بریلی شریف، یوپی اار صفر المنظفر ۳۳۵ اھ/مطابق ۱۵ردسمبر۲۰۱۳ء

#### TOKEN OF THANKS

This book would not have been possible to publish were it not for the financial help extended by the following individuals for the Isai al-Thawab of their beloved ones, namely Hazrat Peer Sayyid Noorani Baba Sahib Qibla 'alayhir Rahmah:

#### Members of Jama'at Raza-e-Mustafa, UK:

- 1. Hazzat Allama Muhammad Hanif Sahib Razawi Chief head
- 2. Hazrat Allama Muhammad Iqbal Noori Misbahi
- 3. Hazrat Allama Muhammad Yunus Misbahi
- 4. Mawlana Muhammad Mohsin Razawi
- 5. Mawlana Muhammad Maqsud Misbahi
- 6. Mawlana Muhammad Nizamuddin Misbahi
- 7. Mawiana Muhammad Shafi' Nabipuri
- 8. Qazi Mushtaq
- 9. Mawlana Muhammad Ibrahim 'German' Misbahi
- 10. Hafiz Muhammad Nisar Sahib Gorji
- 11. Mawlana Muhammad Khayrud Din Noori
- 12. Qari Mahbub Sahib
- 13. Haji Shafiq Bhai Assuriyawala Bolton

Also special thanks to all the below listed individuals for their continued generous support in all projects we have undertaken:

- 1. Hafiz Abdullah Thamwala
- 2. Haji Musa Bhai Natha
- 3. Haji Iqbal Bhai Manchwala
- 4. Haji Faruq Banglawala
- 5. Hafiz Maqsood Manchwala

6.

May Allah Most Exalted send the reward of this book to all their deceased [marhum] relatives, and may He grant them the loftlest station in Januah...Ameen

## عرض ناشر

ذریر مطالعہ کتاب سب سے پہلے حضرت تاخ الشرایعہ مد ظلہ الاقدی کے ترجمہ کے ساتھ مصلح قوم ولمت حضرت علامہ مولا ناعبد المہین صاحب نعمانی کی گرانی بیس شائع ہوئی تھی ، گراس بیس پروف کی غلطیاں بہت زیادہ رہ گئی تھیں جس کا اظہار خود نعمانی صاحب نے بھی کیا ہے، اس بیس بہت پچے دخل متعدد کا تبول کو بھی رہا کہ ایک کتاب میں بدل بدل کر کا تب آتے رہے۔ بہر حال نعمانی صاحب نے مشکل مراحل سے گزار کراس کو طبع کراویا، پھراسی طرح اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہوتے رہے ، گرکسی نے اس طرف توجہ نہ کی۔

مطلع القرين كى ترتيب جديد اوراس كى اولين طباعت كے بعد ہى خير الاذكيا حضرت علامه

محداحدمصباحی نے فرمایا کہ: "الزلال الافق" برجمی کام ہوجائے آوا چھار ہے۔

اس فرمائش پر جھے یادآیا کہ پاکستان کے سفریش فاصل جلیل حضرت مولا نا ڈاکٹر محد اشغاق جلالی صاحب نے ملا قات ہونے پر بتایا تھا کہ بیس نے اس کتاب پرعربی زبان بیس ڈاکٹر بیت کی ڈگری عاصل کرلی ہے، لہذا بیس نے ان سے دابطہ کیا تو انھوں نے اپنی تحقیق وتخ تن ارسال کردی۔ ڈاکٹر اشغاق جلالی صاحب نے کتاب کا مقابلہ سیدنا اعلی حضرت کے اس نسخہ سے بھی کیا تھا جو فیصل آباد میس محدث اعظم پاکستان کی لائبریری بیس ہے، مزید بیس نے اور حضرت مصباحی صاحب قبلہ نے ''الجمع الاسلامی' میس موجود مخطوط سے کبھی مقابلہ کیا، اس طرح قدیم ایڈیشن پر اس اشاعت میس بہت جگہ عبارات اور حواشی کا اضافہ ہوا ہے اور ان کا مرجمہ بھی مقابلہ کیا، اس طرح قدیم ایڈیشن پر اس اشاعت میں بہت جگہ عبارات اور حواشی کا اضافہ ہوا ہے اور ان کا ترجمہ بھی مقابلہ کیا، اس طرح قدیم ایڈیشن پر اس اشاعت میں بہت جگہ عبارات اور حواشی کا اضافہ ہوا ہے اور ان کا تنہیں ہوں کہ عالمانہ وقاصلانہ تھا اور اس کی بعض تعبیرات نہایت اور واستفادہ کے لیے احباب نے مشورہ دیا کہ اس موزوں اور عمرہ ہونے کے ساتھ اور تھیں جس سے عموی افادہ واستفادہ کے لیے احباب نے مشورہ دیا کہ اس کی کسپیل وتو ضی ہو صائے تو احماد ہوا۔

لہذاراتم الحروف نے اس سلسلہ میں کوشش کی اور کافی محنت کے بعد ماہ رمضان کی تعطیل میں کمل کردیا،اور حفزت مصباحی صاحب قبلہ کونظر ٹانی کے لیے بھیجا جس میں انھوں نے ضروری حذف واضا فہ کے بعد فائنل کردیا،اس کے بعد راقم نے پچھ مقامات کی وضاحت کے لیے حاشیہ لکھا اور کتاب کے پس منظر کو بیان کرتے ہوئے ایک نقذیم اور پھر پوری کتاب کا خلاصہ، تا کہ قارئین کتاب سے بھر پور استیفادہ کرسکیں۔

ان تمام مراحل کے بعد بیتمام چیزیں حضرت تاج الشریعہ کی خدمت میں پیش کیں اور عرض کیا کہ اجازت عطافر ما کئیں تو اصل ترجمہ میں آپ کا اسم گرامی، اس کے علاوہ جس نے جو کیا ہے اس کی صراحت کردی جائے ،حضرت نے خندہ پیشانی سے اس کی نہ صرف اجازت دی بلکہ بعض مقامات من کر مسرت کا اظہار فرمایا اور دعا کے بحض مقامات کے ساتھ ایک تقریظ بھی کھوا کرا ہے و مشخط شبت فرمادیے مولی تعالی ہمارے ان بزرگوں کا سایہ مسب اہل سنت پردواز فرمائے اور اس کتاب کے جملہ معاونین کی مساعی مشکور فرمائے، آئین بعداہ النبی الکریم ،علیہ التحیة والتسلیم

## تقذيم وخلاصنه كتاب

محمر مغیف نمال بیشوی بریلوی

بسم الله الرحمن الرحيم

### روافض كاظهور:

ان تمام فریب کاروں اور فتدا گیزوں کا سر غذ عبد الله بن سبا یہودی یمنی صنعانی تھا جو بنا ہوا میں اسلم کالبادہ اور محدد بردہ مسلمانوں کے خون کا پیاسا اور افتراق بین اسلمین کا خواہاں رہا۔ اس فیل بیت نبوت کی عبت کا بچھاس طرح اظہار کیا کہ بہت سے اوگ اس کے دام فریب بیس آ گئے ، چنا ل چہاس نے ایجی اس میں اوگوں کو بید ذہن دیا کہ دھنرت علی مرتضی کورسول اللہ تعلی اللہ تعلی ملی مقدم کی جناب میں جو قرب ماسل تعادہ کمی کوئیں تھا ، آپ بھائی بھی بیں اور داما درسول بھی ، بلکہ حضور کے وسلم کی جناب میں جو قرب ماسل تعادہ کمی کوئیں تھا ، آپ بھائی بھی بیں اور داما درسول بھی ، بلکہ حضور کے وسلم کی جناب میں جو قرب ماسل تعادہ کی کوئیں تھا ، آپ بھائی بھی بیں اور داما درسول بھی ، بلکہ حضور کے وسلم کی جناب میں جو ترب ماسل تعادہ کی کوئیں تھا مگر جو بااثر اوگ تھے انھوں نے ادکیا کر کے ابو بحر و مر اور پھر وسی بھی بیں بہذا خلافت آپ بھی کا حق تھا مگر جو بااثر اوگ تھے انھوں نے ادکیا کر کے ابو بحر و مر اور پھر وسی کوئی خین کیا۔

نیا تی جب لوگوں می پیلیں آوا قتلاف داختا رکا بازارگرم بوا، حضرت علی مرتفی کو جب به جہام فررسی بینیں آوا ب نے برمر مبران تمام باتوں سے بی بے زاری کا اعلان فر بایا اور ساتھ بی بیت بید فر بائی کہ جس کواید کیج سنوں گااس برمفتری کی حد جاری کروں گا۔ اس و میدشد یہ کے سب بے فتند باتور با محرفتم نہ ہوا جی کے دوران فتند پرداز دس می مختلف اولیاں ہو کئیں اور بر ضنے بر ضنے بیاوگ خود بی درجنوں نالوں میں بٹ کے حضرت شاہ مید العزیز محدث دبلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب "تحفت نالوں میں بٹ کے حضرت شاہ مید العزیز محدث دبلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب "تحفت انامشریہ" میں ان کے سرسے یا دوفرقوں کا تذکرہ کیا ہے کمراصل الاصول ان کے تین فرقے ہیں:

(1) فرقہ شیعہ تفضیلیہ (۲) فرقہ شیعہ سنیہ (حیرا کیہ) فرقہ شیعہ غلات

اوران سب کے مقابلہ میں 'شیعداولیٰ 'یا 'شیعدیٰ کام ہے جس جماعت کوموسوم
کیا گیا تھادوالل سنت و جماعت ہیں کہ اس زمانہ میں ای نام سے شہرت تنی ۔اس لیے کہ اہل بیت نبوت
سے می اللمت ومجت ان سب کے مقابلہ میں اہل سنت ہی کوتی اور آئے ہمی ایما ہی ہے۔

غرض کہ فرقہ تفضیلیہ جو حضرت علی کو حضرت ابو بکر صدیق ہے بھی افضل قرار دیتا تھا یہی ۔ب سے پہلا گروہ ہے کہ ابن سباکی وہنی تخریب کاری کے نتیجہ میں رونما ہوا۔(۱)

میروستان میں جس طرح اہل تشیع کے دوسر نے فرقے درآ مدہوئے ای طرح بیگر وہ بھی آیا اوراس کا شکار بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوئے ، جیسا کہ اس کے آغاز میں بھی بہت سے اور بات سے اور بعض مقامات پرسادات نے بھی اس ند ہب کو اپنالیا، غالبًا اس میں فاعمانی ترجیحات کو خل رہا۔

اعلی حضرت ام احمد رضا قدی سره کے دور شاب میں بریلی اور اس کے قریبی شہروں مثلاً بدایوں سنجل وغیره میں بھی بہت سے لوگ تفضیلی گروہ کے عقائدی طرف مائل ہوگئے تھے، ان میں بہت سے ذی علم بھی تھے شیخین کی افضلیت کے سلسلہ میں کہتے تھے کہ ان کو سیاست و خلافت اور حکومت و سلطنت بھیے ظاہری امور بیٹل تو برتری جاصل تھی ، گر باطنی امور مثلاً قرب اللی وکر امت حقد الله میں امیر المونین معزرت علی مرتفی کرم اللہ تعالی وجمد الکریم کو شیخین پر فوقیت حاصل تھی۔ بلکہ من مقائد میں امیر المونین معزرت علی مرتفی کرم اللہ تعالی وجمد الکریم کو شیخین پر فوقیت حاصل تھی۔ بلکہ من مقائد میں امیر المونین معقبدہ اسل سنت و جماعت کو برقریب بھی دیتے تھے کہ افضلیت کے یہ عنی جو ممال کرتے ہیں بھی عقبدہ اسل سنت کا قدیم سے چلا آرہا ہے۔ ارباب طریقت مصل ہی محلب سیادت اور المل بیت نبوت کے ایک شیخ اور گل سر سبد نے اور کر سر سبد نے اور کر سر سبد نے ایک موٹر از فر مایا۔

حعرت مولا تامحد شاه قادری فیاضی بریلوی تلمیذاعلی حضرت رسال دوفتی نیبر "میں لکھتے ہیں:

حسرت مولا تامحد شاه قادری فیاضی بریلوی تلمیذاعلی حضرت رسال دوفتی نیبر "میں لکھتے ہیں:

حسرت مولا تامحد شاہی کی رحمت کہ اس نے حضرات ( تفضیلیہ ) کی اس خلط ملط کو بچان درکھا اور

علائے دین کی محکور سے دود دھ کا دود ھی پانی کا پانی کر دکھا یا حضور پرنورغوث الاسلام والمسلمین جمتہ

(ا)

(قادی سے ترجمہ ملفعاص ۱۳ تحفید اثنا عشرید، دیس الحد ثین حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث داوی)

الله في الارضين طراز وامن شريعت بهاركاش حقيقت جامع فضائل معنوى وصورى حضرت سيدنا ومولانا سير الراحين اجرفورى ميال صاحب قادرى بركاتى اجرى آل رسولى ما دبروى تا جدار سركاد ما دبره منوره أدام الله تعالى ظلال جلالهم علينا في رساله "دليل الينفين من كلمات العارفين" عمل اقوال اوليا عسلف واصفيا عظلال جلالهم علينا في رساله "دليل الينفين من كلمات العارفين" عمل اقوال اوليا عسلف واصفيا عظل خفاف بحق فرماكر فرميب فن برعرش تحقيق مستقر فرمايا - اورعاى جابلول كاوه خيال مثلال كدمعاذ الله انتماط يقت برخلاف المل سنت قرب الدوكرامت جاه عمن تفضيل حضرات شخين نهيل مائت مكسر مثايا اور حضرت استاذ تا وملاذ ناعالم وقتى النظر فاضل سنيت برورنو نهال دود مان فضائل فاضل ابن فاضل حضرت مولانا مولوى احمد رضا خال صاحب قادرى بركاتى احمدى رسولى بريلوى دام بالمعنو والمع جدد و الموشد و صين من شر حاسد اذا حسد في خاص ا في تحقيقات را نقد و تقوق وتارى تحقيق و كاب ضخيم تصنيف فرمائى جس كى لطافت مبانى ومتانت معانى وناذك من وتاد كالمناص عند شائل وتان في تحقيقات و كاف منصف بهى انشاء الله تعالى برساخته پكاركرا شحك د: لا عسلس بعد من وقال للاخر و من فروق اين حد شناى تانه حقى عند الله وقال الله خود و من فرق الله خود و من فرق الله خود و من من شر حاد من فرق اين حد من الله و من من شر عاد من من شر عاد من فرائى جس كى لطافت مبانى ومتانت معانى وناذك من و من شرك بناه الأول للاخر و من المناس بنائل من من شرك بناه والله وقال الله خود و من من شرك المناس بنائل من من شرك المناس بعن من شرك المناس بنائل من من شرك المناس بنائل من من شرك المناس بعد من شرك المناس بنائل من من شرك المناس بنائل من من شرك المناس بقائل من من شرك المناس بالله و من المناس بنائل من من شرك المناس بنائل من من شرك المناس بنائل من من شرك المناس بنائل المناس بنائل المناس بنائل المناس بنائل المناس بنائل من من شرك المناس بنائل المناس

﴿ وَلَاكِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يشاء و الله دو الفضل العظيم ﴿ (١)

سیدنا اعلی خفرت نے جب سیف الله المسلول حفرت علامه مولا نافضل رسول بدایونی کی شان میں دوقفید کے (قصیدہ کونیہ: ۱۲۲۳ راشعار، قصیدہ دالیہ: ۵ کراشعار) پر مشمل نظم فرمائے تو ان میں بھی چنداشعار تفضیلی گروہ کے اساطین کی تر دید میں قلم بند کیے۔قصا کد کے تر جمہ وتشری میں مولا ناعاصم اقبال مجیدی بدایونی ان اشعار کی تو ضیح کے تعلق سے لکھتے ہیں:

نظر رااورتقر راس طبقه کارد کیا،آپ نے استهی انفصیل لمبحث انفضیل مطلع القدرین فی اباتة سبقة المعمرین الزلال الائفی من بحر سبقة الائفی موفع لمروش الحاویة من أدب الامیر المعاویة وغیره رسائل ای زمان شرا کار الائفی من بحر سبقة الائفی موفع المروش الحاقیة کی جانب سے دوحفرات بهت پیش پیش سی ای زمان شرای طبقه کی جانب سے دوحفرات بهت پیش پیش سی مایک مولانا محرصن سنبه فی دومرے مولوی علی ایم فرنب بدایونی به دونول شاه فداق میال کے مریدین بیس میلی مولانا محرصن سنبه فی دور بیل میں الحلی حضرت کو مسئلة فضیلیت پرمناظر کی چینی کی میدان چود کر بھا گئے ہی بی بالد کر مولوی مولوگی کی میدان چود کر بھا گئے ہی بی بالد کر مولوی فرنس مولان گئی بیر فرما کر بھا گئے ہی بی بالد کر مولوی فرنس بیر میں بالتر شیب المدیر سند بیر می بالتر شیب المدیر سند بیر بیر الفول المجید" تالیف کیے جس کے جواب میں بالتر شیب المدیر سند بیر بیر المدید نی المید کے گئے۔

آپ شاه نظام الدین بر بلوی شاه نصیرالدین نیازی شاه دلدار علی نداق بمولاتا محد سنجهلی اور مولوی علی احمد ندن الحق اور نظام دین علی احمد ندن الحق اور نظام دین علی احمد ندن الحق اور نظام دین الحد شعر ۱۵۹ مرش مدند اور مذاق اور شعر ۱۵۵ مرش سنبلی کے افتاول برخور فرما کیل آون صرف بیک اشعار کا لطف دوبالا موجائے گا بلکہ شاعر کے افتان طبح اور قادرال کلامی پر بسماخت منہ سے سے ان الدّ تکل جائے گا۔

فَنَصِيْرُ دِيْنِ الْحَقِّ لَيُسَ بِفَاجِو وَيَظَامُ دِيْنِ اللَّهِ غَيْرُ دَدَانِ فَوَ مِنَ كَامُعِينَ ومددكارفا بَرَيْسُ مُوتا اور الله كدين كانظام بهوده (لوگ) بَيس موت ــ مَامُلُنِبٌ يَحُلُو لَدَيْهِ مَذَاقَهُمُ إِلاَّ أُذِيْقَ مِنَ الْحَمِيْمِ الأني

می گذگار کے زدیک بھی ان کامٹرب ٹیرین ہیں ہے، بلکداس کے لیے بھی بالکل ایسا ہے جسے بخت گرم یانی بادیا جار ہاہو۔

لاَ يَقْتَفِيهِمْ سَنُبَلِيَّ اَوُشِنَا نِيَّ فَيَنَجُ بِسَنُبُلِ وَ شِنَانِ الْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ال سلسله كاليك واقعه ملك العلم العلم العلم علامة ظفر الدين بهارى في يون تحرير فرمايا ب: بقول سيد الوب على رضوى ماه جمادى الآخره • به ١١ ه مين مفصله بريلى ، بدايون سنجل ، رام بور

(۱) تصيرتان دائعتان من ١٩٢٠١٩١، مطبوعة العمول أكيدى بدايوب-

وغیرہ نے متفقہ طریقے ہے مسئلۃ فضیل میں اعلیٰ حضرت ہے مناظرہ کا اعلان کیاادرسب نے مولا نامولوی محرحس سنبهلي مصنف 'دتنسيق النظام في مسندالا مام' وْ' حاشيه مدايه' وغيره كوامير جماعت دمناظر مقرر كيااور بریلی مہنے۔اس زمانے میں اعلیٰ حضرت من بی رہے تھے اور جلاب کے دن قریب تھے، ایک شے طعبیب کے زیرعلاج تھے۔اس کی سازش سے بیمشورہ ہوا کمسہل کےایک دن قبل دعوت مناظرہ دین عانے،اعلی حضرت برجه مسبل خود بى انكار كردي مح اور امت كى جھى تو طبيب كى حيثيت سے وہ معالج منع كردي مربات بن جائے گی کہ مناظرہ سے فرار کیا،لیکن جسے خدا وندعالم سربلند کرے اے کون نیجا دکھا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فوراً چیلنج مناظرے کامنظور فرمایا۔معالج صاحب نے بہت منع کیا کہ کل مسہل کاون ہے، علی حضرت نے فرمایا: مناظرہ کرتے ہوئے مجھے مرجانا منظور ہے مگر مناظرے سے انکار کر کے بچا منظورنبیں۔ آخرای حالت میں آپ نے تیس سوال لکھ کر سرگروہ جماعت جناب مولانا محمد سن صاحب سنبھلی کے پاس روانہ کردیے مولانا موصوف کی دیانت کہ بہ مجرد سوالات دیکھنے کے فرمایا:ان سوالات کا جواب كوئى خص تفضيلى عقيده ركھتے ہوئے نہيں دے سكتا اوراسى ونت ريل ميں سوار ہوكر مكان تشريف لے آئے۔ اس کے بعد انشرح عقائد کا حاشیہ کی بہ نظم الفوائد "تحریفر مایا جس میں ندہب اہل سنت وجماعت كي جمايت وتائير كي دوسر معاونين في يحال و مكير "من مسكت مسلم" يرهم كيااور بالكل خاموثی اختیاری جس کی قدر سے تفصیل رسالہ 'فنخ خیبر' (۱) میں اس زمانے میں مطبوع ہو چکی ہے۔ اس سے بعداعلیٰ حضرت نے کی مرتبہ لوگوں کودعوت مناظرہ دی مگرادھرے صدائے برشخاست ۔ ذلک فسل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم\_(٢)

میں وجہ ہے کہ سیدنااعلی حضرت نے سب سے پہلے تفضیلیہ کےرد کی طرف اپنی توجہ مبذول فرمانی۔زمرمطالعہ کتاب ای سلسلہ کی کڑی ہے، کتاب کی تصنیف کے وقت آپ کی عمرا تھا کیس سال دو ماہ کم دبیش ۲۰ مدن ہے۔اس لیے کہ آپ نے بید کتاب ذوالحجہ ۱۳۰۰ھ کے آخری یانج ایام میں لکھی اور ٠٠٠ اهى آخرى شب بين اختنام كوينجى اورآپ كى ولادت ارشوال ١٧١١ه مين بوكى \_ كتاب كديبا چرين لكصة بين ولما كان فَصُّ خِتامِها ، وطلوعُ بَدر تمامها للِيلةِ ،

رسالہ'' فتح خیبر'' کتاب کے آخر میں ملاحظہ کریں، کمل رسالہ شائل اشاعت ہے۔ حیات اعلیٰ حضرت: ا/۱۲۲ طبع جدیدا مام احمد رضاا کیڈی بریلی شریف (1)

<sup>(</sup>r)

بَقِبَت مِنَ المِئَة الثالثة عشر من سِنِي هجرةِ سَيِّدِ البَشْرِ عليه من الصلواتِ أنماها ومن التَّحِيَّاتِ أز كماها ـ ناسب أن أسمِيها "الزَّلال الأنقىٰ من بحر سبقة الأنقىٰ" ليكون العَلَمُ عَلَما على العام، والله تعالى ولي الإنعام، وهو الحامس عشرمن تصانيفي في علوم الدين ـ عَلَما على العام، والله تعالى ولي الإنعام، وهو الحامس عشرمن تصانيفي في علوم الدين ـ

چوں کہاں کتاب کے اختیام کی مہراس رات میں گلی اور اس کا ماہ تمام اس رات طلوع مواجو تیرھویں صدی ہجری (۱۰۰۰ اھ) کی آخری رات تھی ،لہذااس مناسبت سے میں نے اس کا تاریخی تام "المؤلال الانبقی من بحو سبقة الاتقی"رکھا، (لین سبقت آتی کے مندر سے انتہائی پاکیزہ آب خوش گوار) تا کہ بیٹام تھنیف کے سال کی نشانی ہوجائے ،اللہ تعالی ہی ولی تعت ہے۔ کتب وینیہ میں بیمیری پندرھویں تھنیف ہے۔

جسشب میں کتاب اختنام کو پینی وہ شب گزار کر ذوالحجہ ۱۳۰۰ ھا آخری دن آیا تو اس دن شام کواعلی حضرت سے متعلق ایک عظیم واقعہ رونما ہوا، جوانصاف پسنداور عقیدت مند قارئین کے لیے فرحت وانبساط کا موجب ہوگا،لہذاتح ریکیا جاتا ہے:

شفرادهٔ استاذ زمن حضرت علام حسنين رضاخان بريلوي لكھتے ہيں:

اعلی حضرت قبلہ کے فیضان مجددیت کاظہورا ۱۳۱ھ کے آغاز سے ہوا۔ یہ واقعہ فراتھسیل طلب جو واقعہ بیارے بچامولوی محمد شاہ خال صاحب عرف تھن خال صاحب مرحوم موداگری محلہ کے قد مجی باشند سے جہ اعلی حضرت سے بحر میں ایک سال بوے تھے بچین ساتھ گزراہ ہوں سنجالاتو ایک ہی جگہ فضست و برخاست رہی ایک حالت میں آئیں میں بے تکلفی ہونا ہی تھی۔ ان کواعلی حضرت قبلہ تھن بھائی جہ ان کہتے تھے اور ان کے ایک سال بوے ہوئے کا بوالحاظ فرماتے تھے۔ یہ بھی اکثر سفر وحضر میں ساتھ ہی مسلمتھ ہوتے ہوئی دی وحضر میں ساتھ ہی سہتے آدمی ذی علم تھے گھر کے فوش حال زمیں دار تھے۔ یہاں تک کہ ندوہ کے مقابلہ میں جب اعلی حضرت قبلہ فی بہار دیکائے کا مخرات اور ان کے ایک تھا تھا ہوں میں انہوں میں انہوں ہوں سے انہوں میں ساتھ ہوتے ہوں سے انہوں میں ماموش اور مؤدب ہی بیٹھے دیکھا۔ انھیں اگر مسکلہ دریافت کرنا ہوتا تو دوسروں کے ذریعہ سے معمون میں ماموش اور مؤدب ہی بیٹھے دیکھا۔ انھیں اگر مسکلہ دریافت کرنا ہوتا تو دوسروں کے ذریعہ سے دیکھا کا لحاظ کرتے ہیں مارٹوں سے بھی دیکھ رہاتھا۔ ایک روز میں نے پچا سے عرض کیا کہ اعلی حضرت تو آپ کی دریافت کر سے انھوں نے ان سے اس قدر کہوں جم کہتے ہیں کہ مسکلہ خور نہیں دریافت کر سکتے۔ انھوں نے فرمایا: کہ مماوردہ بچپین سے ساتھ دیسے ہوئی سنجالاتو نشست دیرخاست ایک ہی جگہ ہوتی نمازم خرب بڑھ فرمایا: کہ مماوردہ بچپین سے ساتھ دیسے ہوئی سنجوں شنجالاتو نشست دیرخاست ایک ہی جگہ ہوتی نمازم خرب بڑھ

الزُّلالُ الأنقى مِنُ بَحْرِ سَبقَةِ الأَتقى

کر ہمارامعمول تھا کہ ان کی نشست میں آبیٹھتے۔ سیدمحمود شاہ صاحب وغیرہ چندا بیسا حباب سے کہ وہ بھی اس صحبت کی روزانہ شرکت کرتے۔عشا تک مجلس گرم رہتی ۔اس مجلس میں ہرتنم کی باتیں ہوتی تھیں علمی صحبت کی روزانہ شرکت کرتے۔عشا تک مجلس گرم رہتی ۔اس مجلس میں ہرتنم کی باتیں ہوتی تھیں علمی ماکل پر گفتگو ہوتی اور تفریکی قصے بھی ہوتے۔جس دن محرم اسلاھ کا جاند ہوا ہے اس دن حسب معمول ہم سب بعد مغرب اعلیٰ حضرت کی نشست گاہ میں آگئے۔

اعلی حضرت خلاف معمول کسی قدر دمرے پہنچے۔حسب معمول سلام علیک کے بعد تشریف ر می اور لوگ بھی تھے، مجھے مخاطب کر کے فرمایا: کہ تھن بھائی جان آج محرم اسماھ کا جاند ہوگیا، میں نے عرض کیا کہ میں نے بھی دیکھا بھض اور ساتھیوں نے جاندد بھنا بیان کیا۔اس پر فرمایا کہ بھائی صاحب یہ توصدی بدل گئے۔ میں نے بھی عرض کیا: صدی تو بے شک بدل گئی۔خیال کیا تو واقعی اس جاندسے چودھویں صدى شروع بوئى تقى ،اس برفر مايا كەاب بىم آپ كوجى بدل جانا چاہيے۔ بيفر مانا تفا كەسارى مجلس برايك سكوت كاعالم طارى موكيا، اور مرض انى جكه بيشاره كيا، پيركى كوبولنے كى بمت بى ندمونى ، بات بجھ بى ميں نہ آئی کہ یکا کیہ اس رعب چھاجانے کا سب کیا ہوا، دوسرے روز بعد نماز فجر جب سامنا ہوا اور ان کے مجدداندرعب وجلال سے واسطہ پڑا تو یادآیا کہ انھوں نے جو بدلنے کوفر مایا تھا تو وہ خدا کی متم ایسے بدلے کہ كبس كبيل ينج كي اور بم جهال مقد وين رب وه دن ب اورآج كادن كه مين ان سه بات كرف کی صت بی بیں ہوتی۔ بلکهاس اہم تبدیلی پرہم نے تنہائی میں بار ہاغور بھی کیا توبہ جزاس کے کوئی بات سمجھ ى من شاكى كمان من منجانب الله اس دن عدى كوئى بدى تبديلى كردى كى برس في أنسيس بهت او نياكر دیا ہے، ادر ہم جس معے مہلے منے وہیں اب ہیں۔ ہاں جب دنیا آھیں مجددالما قالحاضرہ کے نام سے بکارنے ملی توسمجه میں آیا کدوہ تبدیلی میتی جس نے ہمیں استنے روز جران ہی رکھا۔ میتھی وہ تاریخ جس میں انھیں موجوده صدى كامجدد بنايا كمياءاورمجدويت كامنصب جليل عطابهوا اورساته يسماته وه رعب عطابوا جواى تاریخ ہے محسوں ہونے لگا۔ باوجود کہ میں بے تکلفی کے لیل ونہاراب تک یاد ہیں جمررعب حق برابرروز افزوں ہے جوان کے مارج کی مزیرتی کی ولیل ہے۔(۱)

آپ کی تصافیف میں یہ پندرهوی تعنیف ہے جیسا کہ اس کتاب میں آپ نے خود ہی

<sup>(</sup>۱) سيرت اللي معرت: ٢٠ تا ٢٢ مطبع جديدا ما احدرضا اكيدي



وَكُوفُرُهِ اللّهِ الله الله الله المعمدين (۱) منطلع القدرين في ابانة سبقة العمرين (۱) منطلع القدرين في ابانة سبقة العمرين (۱۲۹۷) (۱۲۹۲) معتبر الطالب في شيون أبي طالب (۱۲۹۳) (۱۲۹۲) لكلام البهى في تشبه الصديق بالنبي (۱۲۹۷) (۱۲۹۵) وجد الشوق بحلوة أسماء الصديق والفاروق (۱۲۹۷) (۱۲۹) اعتقاد الأجاب في المحميل والمصطفى والآل والأصحاب (۱۲۹۸) (۱۲۹۸) البشر العاجلة من تحف آجلة (۱۳۰۰)

اول الذكر دونوں كما بول كا ذكر زير نظر كماب ميں متعدد مقامات برآيا ہے۔

پیش نظر کتاب "إلزلال الأقی" كاموضوع سيرنا صديق اكبررضى الله تعالى عنه كى افضليت كامثر الله تقالى عنه كى افضليت كامثرت به بسب الاقتقى كيم بسب الاتقالى كيم بسبب كان المنافق المن

خطبہ کے بعد کتاب کی خوبیاں، احوال وکوائف، اپنے آبائے کرام ذوی الاحترام کا تذکرہ اور نظم دونوں میں ان کی مدح وثناہے۔ پھر سبب تصنیف بیان فرماتے ہوئے ان واقعات کی طرف بھی اشارہ ہے جن میں سے بعض کا ذکر ہوا۔ کیوں کہ وہ بھی ای سند میں رونما ہوئے تھے۔

کتاب میں خطاب تفضیلی گروہ کے سرغنہ: صاحبان علم ودانش، مدعیان فضل و کمال اور المباب فکر فن سے بہان فرماتے ہوئے المباب فکر فن سے بہان فرماتی ہوئے نہاں بھی نہایت معیاری اختیار فرمائی ہے، اس لیے کہ کتاب عربی زبان کے محاورات، ضرب المثال ، استعارات و کنایات بھینات بدیعہ اور زبان وادب کی بے شار خوبیوں سے مزین سے مزین سے مزین میں ذکر کردہ دلائل قرآن وحدیث کی روشنی میں توہیں بی ساتھ ہی اصول

مدیث واصول تغییر، فقہ واصول بخو و بلاغت اور حکمت و منطق کے بہت سے قواعد بھی نہایت تحقیق سے بیان فرما کرا پنے مدعا کو ثابت فرمایا ہے۔

مقدمہ اولی: کہ ب کا آغاز اُس آیت کریمہ سے ہوتا ہے جس شین اس چیز کابیان ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے بندوں میں سے وہی سب سے زیادہ عزت والا ہے جوزیادہ پر ہیں گار ہے۔ آیت کریمہ کے شان نزول میں اس بات کی دضاحت ہے کہ اٹل جا ہمیت اپنے نسب پر نازاں رہے تھے جس کورد کر دیا گیا اور حضور اقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فر ماکران کے اس فخر کو فاکستر کر دیا۔ لہذا اب نہ کسی گور نے کو کالے پر فضیات ہاور فضاحت فر ماکران کے اس فخر کو فاکستر کر دیا۔ لہذا اب نہ کسی گور نے کو کالے پر فضیات ہاور نہ بر فخر کے ردوابطال کے سلسلہ میں معالم النزیل، مدارک النزیل اور کشاف کے حوالوں سے اس مطلب کوخوب خوب واضح کیا ہے۔

مقدمہ ثانیہ: اس مقدمہ میں اس آیت کا بیان ہے جس میں اتقی "(سب سے بوٹ بہتے را کا ذکر ہوا ہے (کہ اس کو دوز خ سے بہت دور رکھا جائے گا) پھراس کی وضاحت یول فرمائی کہ اہل سنت و جماعت کے مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ "آفتی" سے مراد حفرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس سلسلہ میں آپ نے ابن الی حاتم ، طبر انی ، بغوی ، ابوالسعو دکی روایات کوعبد اللہ بن مسعود ہم وہ بن زہر ، چھر بن اسحاق ، ہشام بن عروہ سعید بن میت ، عبد اللہ بن عبد الله بن عروہ سعید بن میت ، عبد الله بن عبد الله بن عروہ سے بیان کیا کہ حضرت صدیق اکبر نے کیے بعد دیگر سات بین زہر ، وغیر ہم راویان حدیث سے بیان کیا کہ حضرت صدیق اکبر نے کیے بعد دیگر سات غلاموں کو خرید کر آزاد فرمایا تو بیآیات نازل ہوئیں کہ: اور اس سے بہت دور رکھا جائے گا جوسب سے برابر ہیز گار ہے جو اپنا مال دیتا ہے کہ تقرابو، ادر کی کا اس پر پھاحسان نیس جس کا بدلہ دیا جائے ہمرف برابر ہیز گار ہے جو اپنا مال دیتا ہے کہ تقرابو، ادر کی کا اس پر پھاحسان نیس جس کا بدلہ دیا جائے ہمرف اسے زب کی رضا جا ہتا ہے ، جوسب سے بائد ہادر بین کے ترب ہے کہ وہ راضی ہو(ا)

تخریس فرمایا که ام بغوی، امام رازی اور علامه ابن جوزی کیتے ہیں که اس پر ہمارے الم سنت مفسرین کا اجماع ہے کہ بیآیات صدیق اکبر کے ق میں نازل ہوئیں جتی کہ طبری رافعی نے ہمی اپنی تفسیر ''مجمع البیان' میں اس کا اعتراف کیا ہے۔ والفضل ما شہدت به الأعداء۔

<sup>(1) 🕝</sup> سورة الليل: آيات: ١٩٠١٨ ١٩٠

پھر فرماتے ہیں کہ یہال مخالفین کی طرف سے جار د جوہ سے اعتراض ہوسکتا ہے جن کو ہم دودجہ میں منحصر کر کے بیان کرتے ہیں:

وجہاول: بیتلیم ہیں کہ صدیق اکبر پرکسی کا ایسا دیوی احسان ہیں تھا جس کا بدلہ نہ ہوسکے، سب سے پہلے تو ان کے والدین ہی کا ان پراحسان تھا کہ انسان بھی بھی ماں باپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا ، اور بیا حسان دیوی ہے۔ ای طرح حضور کے احسانات امت کے ہر فرد بلکہ جمیع خلائق پر ہیں کہ تمام نعتوں کے خزانے اللہ تعالیٰ نے ان کے دست کرم ہیں دے ویا اور خلافت کی گھٹی اور نیابت کبری کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا۔ پھرکون ہے جو ان کا مرہون میت نہیں۔ رہند اگر حضرت ابو بر بھی نہیں۔

اس وجد كاجواب دوطرح سے ديا۔

جواب اول: آپ کی بات شلیم کرلی جائے تو پھرآیت سرے سے معطل ہوجائے گی،اور بھی کوئی اس کامصداق نہ ہوسکے گا۔

جواب دوم: یهان ده دنیوی احسان مراد ہے جوانسان کی قدرت میں ہو۔

وجہدوم: بیہ بات تسلیم ہیں کہ صدیق وعلی کی افضلیت پراجماع مسلمین ہے، بلکہ یہاں دوفرقے اور ہیں۔ ایک حضرت عمر فاروق کی افضلیت کا قائل اور دوسرا حضرت عباس عمر سول کو افضل مانتا ہے۔ لہذا بیہ کہنا درست نہیں کہ حضرت علی اس آیت کا مصداق نہیں تو صدیق اکبر متعین ہوگئے۔ خلاصہ بیہ کہ یہاں بیہ بھی ثابت کرنا لازم ہے کہ فاروق اعظم اور عباس عم مکرم کیوں اس آیت کا مصداق نہیں ہوسکتے۔

سنسب جواب: آیت کے نزول کے دفت بید دنوں حضرات مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے جیسا کرآیت کا شان نزول ذکر کیا جا چکا۔

ان تمام تر تحقیقات کے باوجو تفضیلی گروہ کی جانب سے تین شبہات پیش کیے جاتے ہیں، لہذا آپ نے کتاب کوئین ابواب پر مرتب کیااور ہر باب میں ایک شبہ کا جواب دیا۔ باب اول

یہاں شبہہ بیہ کہ آیت میں وار دلفظ (الاتقی) کے بارے میں بعض مفسرین نے کہا

الزُّلالُ الأنقى مِنُ بَحْرِ سَبقَةِ الْأَتُقَى

ہے۔ ''تقی'' کے معنی میں ہے، لہذا آپ کا استدلال ہی سرے سے ساقط ہوگیا۔ ہے کہ یہ اس شبہہ کے جواب کے لیے سیدنا اعلیٰ حضرت نے پہلے پانچ مقد مات تحریر فرمائے ہیں، پھر خلاصہ کلام ہے اور آخر میں شبہہ کا دوطرح سے جواب ہے۔

مقدمه او بی بفتی و عقلی دلائل سے بیہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بغیر حاجت الفاظ کوان

کے ظاہری معنی سے پھیر نامنع ہے۔

مقدمہ ثانیہ: سچھ تفاسیر میں نقل ہوجانا اس بات کولازم نہیں کرتا کہ ہم اس کوتسلیم بھی مقدمہ ثانیہ: سچھ تفاسیر میں نقل ہوجانا اس بات کولازم نہیں کرتا کہ ہم اس کوتسلیم بھی کرلیں، کیوں کہ تفسیر مرفوع نہایت قلیل، اوراللہ تعالیٰ کی مراد کا قطعی علم بغیراس کے دشوار۔ امام زرکشی نے تفسیر قرآن معلوم کرنے کے چار طریقے بتائے: پہلاطریقہ: و تفسیر جوحضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہو۔

ریطریقہ سب سے ارفع واعلیٰ ہے، گر دشواری یہ ہے کہ منقول روایات میں بہت ی ضعیف وموضوع ہیں۔ بہی حال صحابہ وتا بعین کے اقوال کا ہے کہ تغییر کے سلسلہ میں ان سے قلیل روایات ہیں اور ان میں بھی بہت کچھ غیر معتبر بضعیف اور موضوع ہیں۔ پھر ان کے بعد ہر انوی بچوی، بیانی اور علوم قرآن کی کسی بھی نوع کا جانے والا تغییر میں مشغول ہوگیا اور جہال تک اس کے بم وفراست نے ساتھ دیا اس میں حصہ لیا۔ پھر ایساز مانہ بھی آیا کہ لوگ ہر طرح کے اقوال جمع کرنے میں لگ گئے اور جو ملاسب نقل کر ڈالا۔ اس طرح حق وناحق کی ملاوث رونما ہوئی۔

اییااس لیے بھی ہوا کہ لوگوں نے کلام باری کی عظمت شان کا لحاظ بیس کیا بلکہ اس کواپنی روزمرہ کی بول چال پڑجول کر کے حض الفاظ کو پیش نظر رکھا۔ لہذا ایسے لوگ غلطی پر غلطی کرتے گئے۔
امام سیوطی نے قدما کی تفسیروں کے بیان کے بعد فرمایا کہ: پھر تفسیر کی کتابوں کی اس طرح کثرت ہوئی کہ لوگوں نے اسپے خیالات کو بھی ان بیس شامل کردیا ، اور بعد کے لوگوں نے سیجھ کرفٹل کردیا کہ ان کی بھی کوئی اصل ہوگا۔

کہذااماً مسیوطی نے آخر کتاب میں تمام کتب تفاسیر سے بے زاری کا اظہار فرماتے ہوئے تفسیر ابن جریر کی رہنمائی پراکتفا کیا۔اس طرح امام ذہبی سیرت وتاریخ کی کتابوں سے عاجز آئے توام میں کی دلائل النبوة پراطمینان کا ظہار فرمایا۔

#### آخر میں فرماتے ہیں:

ہمارا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ تغییر کی اکثر کتب فیر متندروایات پر شتل ہیں۔ لبذا ان اقوال کانتلیم کرنا ہم پر لازم نہیں۔ اگر ہمارے سائے اس طرت کے اقوال آئیں جن کے فر بعیت وضرورت مختفل ہونے کے ساتھ اس تول کی نسبت ایسی فرات کی طرف تابت ہوجن کا قول واجب القیول بانا جاتا ہے جب تو ہم شلیم کریں گے ور شہمیں۔

#### مقدمه ثالثه:

مغرین جب کی آیت کے مخلف معانی بیان کریں ، تو بھی ایسا ہوتا ہے کہ اختلاف محض تبییر کا ہوتا ہے شخص اختلاف محض تبییر کا ہوتا ہے حقیق اختلاف نہیں۔ وجہ اس کی میہ ہے کہ قر آن کے الفاظ متعدد معانی رکھتے ہیں ، اس کے عجائب ختم ہونے والے نہیں ، اور اس کی آخری منزل تک رسائی ممکن مہیں۔ اور قرآن اینے ہم معنی پر جمت ہے ، اس سلسلہ میں چندا حادیث بیان فرما کر لکھتے ہیں :

اب بحر الله على المركوني المدالي جكرة وان كايك معنى دوسر المعنى كمنانى منين، اوركوني ايك معنى دوسر المعنى كوچهور وين كولازم بين كرت اى وجهة محتم و كيهة بوكه مجتدين عظام ايك معنى سے استدلال كرتے بين حالانكه ان كوعلم بوتا ہے كه دوسر المعنى بھى بين المحتوات مفسرين كا اختلاف نوعى بوتا ہے نه كه اختلاف تعناد اس كى دوسور تين بين المحتوات بين المحتوات بين المحتوات بين كا معنى سب كايك بول المحتوات المحتوات بين المحتوات ال

کوئی کہتاہے کہ اس سے مراد قر آن ہے۔

كوكى اسلام،سنت وجماعت،طريقة عبوديت وغيره بتاتا بـ

اوردرحقیقتسب کا مرجع ایک ہے۔

دومری صورت بہ ہے کہ مغسر کی آسم عام کی ایک نوع بیان کرے، تو بیر درتا م کے طور پر بیان کرے، تو بیر درتا م کے طور پر بیس ہوتا، جیسے قرآن میں وار دالفاظ ' ظالم . مقتصد . مسابق ' کے بارے میں منقول ہوا کہ . . . واجبات کا تارک اور محر مات کا مرتکب ' ظالم '' ہے۔

واجبات کی تنیل اورمحر مات کوترک کرنے والا''مقتصد'' ہے۔ اور واجبات کے ساتھ دیگر حسنات پڑل کرنے والا'نسابق'' ہے۔ پھر بعض دیگر مفسرین عہادات میں اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ..

جواول ونت میں نماز پڑھے وہ''سابق''۔ درمیان ونت میں''مقتصد''۔اور کمروہ وقت میں پڑھنے والا'' ظالم''ہے۔

پھراہام ذرکشی کے حوالے سے فرمایا: بسا اوقات مفسرین کی مختلف عبارتوں سے کوتا بہم اختلاف حقیق سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ مفسر کا مقصد سیہوتا ہے کہ جواس کے نزدیک زیادہ ظاہر ہووں معنی بیان کرتا ہے۔ یا پھر سائل کے حالات کو پیش نظر دکھ کرمعنی بیان کرتا ہے۔ دوسرا مفسراس کے لاَزم معنی یااس کی نظیر بیان کرتا ہے۔ اور کوئی مفسر شمرہ ونتیجہ بیان کرتا ہے۔ اور ان سب کا مرجق و مال ایک ہوتا ہے۔

پھر بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآئی آیات کے سیاق وسباق کود کیھتے ہوئے جس معنی کا اختال مفسر کونظر آتا ہے اس کو بیان کر دیتا ہے۔ جیسے آیت کریمہ: ﴿انسف روا خسف اف اُوٹھا لا اُن کی تفسیر میں کوئی جوان اور وشقالا '' کی تفسیر میں کوئی جوان اور بوڑھا مراد لیتا ہے۔ کوئی غنی وفقیر۔ کوئی شادی شدہ اور کنوارا۔ کوئی صحت مند و بھار۔ بیان کرتا ہے۔ اور آبیت میں ان سب کا اختال ہے۔

آخر میں فرمایا: پیصل وسیع وعریض ہے، اگر تفصیل بیان کریں تو مقصود کتاب ہی فوت ہوجائے گا۔

مقدمه رالعه:

بیتاویل جس کاضعف ظاہر کرنے کے لیے بیطویل گفتگو کی ایعن 'آتقی'' کو' تقی'' کے معنی میں لینا، بیابوعبیدہ سے مردی ہے، مدارک میں اس کی صراحت ہے۔اور ابوعبیدہ کا حال بہ ہے کہ بیفار جی، زبان دراز اور علما کابد گوتھا۔ اس کانام معمر بن مثنیٰ تھا۔ اس کے ایک شاگر دابوعبید تھے، کنیت میں تقریباً کیسانیت تھی،ان کانام قاسم بن سلام تھا۔ حدیث وفقہ میں بیطولی رکھتے تھے اور عالم ربانی تھے۔

استاذ وشاگرد کے درمیان امتیاز ندر کھنے والے اوگ غالبًا عدم امتیاز کے باعث اس بلامیں پڑے اور بلا جھجک استاذ کی روایات بھی تفسیروں میں نقل کردیں۔

مقدمه خامسه:

تفضیلی گروہ اس ہات پرخوش ہے کہ بعض مفسرین نے ''آتق'' کو''تقی'' کے معنی پراس لیے محمول کیا کہ صدیق اکبری صحابہ کرام پرافضلیت نہ ٹابت ہو۔ حالانکہ ایسا ہر گرنہیں۔ ابوعبیہ ہو اس ظاہری معنی سے پھیرنے والا ہے وہ خود بیان کرتا ہے کہ جس طرح یہاں ہے اس طرح ''اشقی'' بھی بمعنی' دشقی'' ہے۔ لہذا'' آتقی'' سے مرادمومن اور'' آتقی'' سے مرادکا فر وجہ مل کی یہ بیان کرتا ہے کہ آگ میں جانا فقط ہوئے شقی کے ساتھ خاص نہیں ، ای طرح نجات یا ناہوے شقی کا خاصہ نہیں ، ای طرح نجات ان ناہوے شقی کا خاصہ نہیں ۔ '

مطلب یہ ہوا کہ''آئق'' کو ظاہری معنی سے پھیرنا ابوعبیدہ کے نزدیک اس کے اپ خیال میں ایک ضرورت تھی۔ اور وہ یہ کہ اگر ایبانہ ہوا تو پھر''آئق'' بھی اپنے ظاہری معنی پر رہے گا، اور جہنم میں محض''آئق''سب سے بڑائتی ہی جائے گا، جب کہ بیتمام اشقیا کے لیے ہے۔ خلاصہ کلام

"اس کے پیش نظر بہت سے مفسرین نے بھی فظا" اُس کے سلسلہ میں بیتوجیہ بیان کی اس کے پیش نظر بہت سے مفسرین نے بھی فقط" اُشق" کے سلسلہ میں بیتوجیہ بیان کی اس کے خاہری معنی سے پھیرا ہے۔

لهذاواحدى، رازى، قاضى محلى ،اورابوسعود وغيرتهم نے بيان كياكه...

"الشق" سے کوئی خاص شخص مراد نہیں۔ بلکہ مرادیہ ہے جوشقاوت میں حد کو پہنچا ہوا ہو۔اور بیرحال تمام کفار کا ہے اس کے برخلاف مومن پتواس میں ایک پہلوشقاوت کا بھی ہے اگرفا جرمو، مگریہ شقاوت فانی اورزائل ہوجانے والی ہے۔ یہاں لزوم نہیں جو" یصلی" سے سمجھا جارہا ہے۔

اس کے بعد قاضی ابو بکر با قلانی کی توجیہ بیان فر مائی: وہ بیہہے کہ اُشقی'' بھی یہاں ایپے حقیقی معنی پرہے، اور اس کی دووجہیں ہیں۔

الزُّلالُ الأنقى مِنُ بَحُرِ سَبِقَةِ الْأَتَّقَى وجداول بہے کہ ﴿ناراً تلظیٰ ﴾ سے دوزخ کی کوئی خاص آگ مرادہو، کیوں ک

دوزخ كے مختلف طبقے بيں۔

وجه ثانی بیہ ہے کہ اگر چہاس سے تمام دوزخیں مراد ہیں گر''اشقی'' دوزخ کا زیادہ ستحق

ہے۔ گویا دوز خ اس کے لیے بی ہے۔

مجرفرمایا کدامام مفی نے بھی رمخشری سے اس کے قریب قریب توجیه قل فرمائی: وہ بیر کہ آیت مونین وشرکین کے دوبرو مے خصوں کی دوحالتوں میں موازنہ کے طور پر وار دہوئی،اوران کی دومتضادصفتوں میں مبالغہ مقصود ہے۔لہذاایک بدبخت ادرہٹ دھرم کافر کے لیے 'اشقی'' فرمایا اور جہنم کی آگ میں جانے کے لیے اسے خاص کیا، گویا جہنم کی آگ ای کے لیے پیدا ہوئی ہے۔اور ایک خوش نصیب مون کامل کے لیے'' اتنی'' فرمایا اور نجات اس کے لیے خاص فرمائی، گویا جنت انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔

ية جيد فقل فرمانے كے بعدامام احدرضا قدى سره لكھتے ہيں: اقول: یہی وہ حصرادعائی ہے جس کا بیان ہم نے تم سے کیا۔ بلاشبہہ بیطریقہ نصحاکے

درمیان دائر دسائر ہے۔ یہاں اولاً قاضی باقلانی کی وجہ اول پر بحث کے گوشوں کواجا گر کیا اور پھر جواب بھی دیا

ایک بحث بہے کہ امام رازی اس بات پرراضی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ (ن تلظیٰ ) دوزخ کی کسی خاص آگ کی صفت نہیں ، بلکہ بیتو دوزخ کی ہرآ گ کی صفت ہے۔ لہذا دوسرى آيت من فرمايا: ﴿ وإنها لظى ، نزاعة للشوى ﴾

اس برفرماتے ہیں:

اقول: اس عبارت عاعر اض كى دوجهتين نظراتى بين:

کہلی جہت یہ ہے کہ گویامعترض نے بیگان کرلیا کہ قاضی صاحب نارے لیے لیٹ مارنے کی صفت سے مخصوص ہونے کے مدعی ہیں۔ گرابیانہیں، بلکہ انھوں نے 'نساد اُ'' کی تنکیر سے تعظیم کا استفادہ کرتے ہوئے بیمعنی بیان کیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تنگیر برائے تعظیم کی د ضاحت میں قرآنی آیات ہے ثبوت دیا ہے۔ دوسری جہت ہے کہ معترض شاید سے بتانا عابتا ہے کہ ﴿ السلط اللہ یہ یعنی لیٹ مارنا، بحر کنا، میرتو ہرآگ کی صفت ہے۔

فرماتے بیں: اس اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ، کیوں کہ کی جنس کے تظیم فرد کی الی صفت بیان کرنا جو تمام افراد میں بائی جاتی ہو ممتنع نہیں۔ البت اس کاعلس ضرور ممتنع ہے۔ دیکھو آیت کریمہ: ﴿وما محمد إلا رمول ﴾ میں وصف رسالت سے حضور کی عظمت شان کو بیان فرمایا، حالا تکداس وصف میں تمام رسول اثر یک ہیں۔

ووسری بات یہاں یہ می قابل لحاظ ہے کہ ﴿ اللّٰظَی ﴾ یعن ' بھڑ کنا'' کلی مشکک ہے ، اہذا کوئی خاص ﴿ اللّٰظی ﴾ مراد لینا بھی جائز ہوگا۔ پھراس کو بھی چندآ یات کے ذریعہ واضح فرمایا۔ اورامام دازی نے ای معنی کواختیار کرنے کی نشان دہی بھی فرمائی کہ وہ خود ﴿ اللّٰہ اورامام دازی نے کو نظیم کے لیے قرار دیتے ہیں۔ اور پھر پر لطف مُثل بیان فرمائی کہ: ' فسما کلشعیر یو محل ویذم '' (یہ کیابات ہوئی کہ جَو کھایا بھی جائے اور قدموم بھی قرار دیا جائے )

الس کے بعد قاضی صاحب کی تائید اور امام دازی کی تر دید میں خود ایک تو جیہ بول ارشا دفرمائی:

اقول: "لظیٰ" مجرد۔اور تلظی "مزید فیہہ۔اورلفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی ہے۔ وال ماتھ ہی مشدد ہے جس نے شدت کے معنی مفہوم ہورہے ہیں،مزیدیہ کہ اوعائے حسر کا باب کشادہ ہے۔

ان تمام اعتبارات برقر آنی آیات سے شہادتیں موجود ہیں۔
ام قاضی باقلانی کی دوسری وجہ کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ:بات 'اشتی''کے تعلق سے تھی، کیوں کہ اس میں توجیہ کی ضرورت تھی، گر ابوعبیدہ نے شطرنج میں خچر کا اضافہ کردیا۔ یعنی بالکل بے بنیاد اور بے تکی بات کہ والی۔ پھر متاخرین اس کونقل کرتے گئے۔ لیکن امام رازی اس کی خرابی جانے تھے، لہذا انھوں ''اشتی'' کے سلسلہ میں تو ایک قول نقل کیا کہ بیشق کے معنی میں ہے۔ گر ''انتی'' کے بارے میں کسی قول کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ بلکہ صراحت

فرمادی کہ بیآیت غیراتق کے حال پر پچھ بھی دلالت نہیں کرتی۔ ہاں مفہوم مخالف سے کوئی استدلال کریے تو دوسری بات ہے۔

اس براعلی حضرت فرماتے ہیں:

یہ بات تو مفہوم صفت ماننے والوں کے مذہب پر بھی درست نہیں کہ مقام مدح وذم میں ان کے یہاں بھی اس کا عتبار نہیں۔ پھر قاضی بیضا وی پر تعجب ہے کہ انھوں نے مفہوم صفت میں ان کے یہاں بھی اس کا عتبار نہیں۔ پھر قاضی بیضا وی پر تعجب ہے کہ انھوں نے مفہوم صفت سے کیسے استدلال کرلیا کہ بیاتو بالا تفاق اس کا مقام نہیں ، اور ان سے زیادہ تعجب امام با قلانی پر کہ انھوں نے حصر پر مجمول فرما دیا ، حالال کہ وہ مفہوم میں اپنے ائم یہ کے بالکل خلاف جیں۔

اصل بات وہی ہے جوہم نے شروع میں کہدری تھی کہ عصمت اللہ تعالیٰ کو اپنے اور اپنے حبیب کے کلام میں تقصود ہے اور بس-

واضح رہے کہ کفار میں وہ بھی ہیں جنھوں نے زندگی بھر حضور کو نہ دل سے جھٹلایا اور نہ زبان ہے۔اس کا کفر تو یوں ہوا کہ نوشۂ تقدیر غالب آیا اور تو فیق ربانی نے ساتھ نہ دیا۔والعیا ذ باللہ تعالیٰ۔

میر بیں ابوطالب، جومجت ونفرت اور جمایت میں آخری حد تک گئے اور اپنے بچول پر بھی آپ کور جے دی۔ اور ایک قصیدہ تقریباً سواشعار پر مشمل کھا۔ (بیسب بچھ تاریخ میں محفوظ ہے) پندرہ اشعار سیدنا اعلی حضرت نے یہاں بھی نقل کیے اور پوری تفصیل بیان فرما کر تحریر فرمایا: جب بات یوں ہے قو حصر شقی مکذب میں درست نہیں۔

اس کے بعد ﴿الات قبی ﴾ پرالف لام کے سلسلہ میں بات اٹھائی ہے اور فرمایا ہے کہ اگر عہد کے لیے نہ ہوا تو پھراستغراق کے لیے ہوگا۔اور یہ بخو بی معلوم ہے کہ بعض مومن جہنم کی آگ سے محفوظ ندرہ کیں گے۔تواب استغراق بھی ندر ہا۔

اس کے بعد فرماتے ہیں : ٹھیک ہے آپ کی توجیہات کی بنا پر آپ کے حال پر چھوڑ

دیے ہیں۔ گریہ بتاؤ کہ کیا''اتق''یہاں پر عام ہے؟ یہ آپ کی بڑی غفلت ہے کہ آپ نے اس کوعام سمجھا، یہاں تواس کا ایک وصف خاص ﴿اللّه یہ وسی مالله یسز کی ﴾ بھی بیان ہور ہا ہے، اسی طرح''اشق'' کی صفت بھی آپ فراموش کر بیٹھے۔

لہذاسید هی راه یہی ہے کہ' اتقی واشقی'' دونوں یا کم از کم'' اتقی'' کوضروراس کے ظاہری معنی پررکھو۔

> اس کے بعد مباحث جلیلہ بیان فرماتے ہوئے آخر میں فرمایا کہ: ۔ اتفی کوفق کے معنی میں لینے والوں کو چند طرح جواب دے سکتے ہو۔

وجداول: ظاہر لفظ کا تحفظ ضروری ہے۔

وجہدوم: جس نے تاویل کی اس کو پاپڑیلنا پڑے اور فائدہ کی جھی حاصل نہیں ہوا۔
وجہدوم: مان لیا کہ دونوں معنی درست، مگر ہم نے جو معنی بیان کیے وہی زیادہ واضح اور
ظاہر ہیں۔اور دونوں میں کوئی تنافی نہیں، تو جس سے تفضیل کا ثبوت ہور ہا ہے اس کا قبول کرنا
ضروری ولا زم َ۔اس لیے کہ ہمارے علمائے کرام نے ہمیشہ اس آیت کوسید تا صدیق اکبر کی
افضلیت کے لیے پیش کیا۔ پھران سب کے مقابلہ میں ابوعبیدہ کے کلام کی کیا حقیقت۔

بابدوم

شبهه ثاميه:

اتق بمعنی تقی ہے ورنہ صدیق اکبری فضیلت حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لازم سے گی۔ پیشبہہ استاذ استاذی شاہ عبد العزیز محدث وہلوی نے اپنی تفییر''فتح العزیز'' میں نقل فرمایا۔ اور اس کی وجہ بیہ بتائی کہ: اگر بیا پے عموم واطلاق پر رہاتو حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوبھی شامل ہوگا، پھر تو سرکار پر بھی حضرت صدیق کی فضیلت لازم آئے گی۔

حضرت محدث دہلوی نے اس کا جواب بید میا کہ اسم تفضیل کوصفت مشبہ یا اسم فاعل کے معنی میں لینا عربی زبان کے خلاف ہے، لہذا درست نہیں ۔اورسرکار تخصیص عرفی کی بنا پر فاص کر لیے گئے ہیں، لہذا مرادنہیں۔

نسیدنا اعلی خصرت نے اس کوتسلیم ندکر کے دوطرح سے جواب دیا:

اولاً: بدكه صيغه اسم تفضيل صفت كم عني مين خود قرآن مين دارد مواجيسے: ﴿ هو اللَّه الذي يهدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ﴾ يهال ﴿ أهون ﴾ بمثلٌ ' هين ' كيـــ اس طرح اور آیات بھی ہیں۔ گریداس وقت ماناجا تاہے جب کوئی ضرورت داعی ہو۔ ثانیا: ای طرح شاہ صاحب نے جو تخصیص عرفی کی بات کہی اس سے توبیلانم آیا کہ مخالف کا وعوی تسلیم کرایا۔ کیوں کہ تخصیص پہلے تغیم کو جا ہتی ہے۔ اور مخالف نے اس کا سہارا لے

کردواتقی'' کوتقی کے معنی میں لیا تھا۔

البذاحق بات بيہ كدنه يهال عموم إورنة تخصيص، بلكه يهال ايك نهايت لطيف بات ہے، کنیص مقام یہ ہے کہ اسم تفضیل کا استعال تین طرح ہوتا ہے، جب اضافت اور «من" كے ماتھ ہوتو مفضل عليه صراحة ندكور ہوتا ہے۔ اور الف لام كے ذريعه استعمال ميں غير مذكور مرمعهوداور متعين اس ليے كمفضل كي تعيين بغير مفضل عليه بهوتي بي نبيس لبذامفضل كي تعين مفضل عليه كي تعيين كوستلزم \_اور جب تعيين صراحة نهيس توحكماً موكى \_

اب غور کرو که شریعت میں بعض امتیوں کی بعض پر تفضیل تو معہود وموجود ہے مگر بعض امت كي حضرات انبياعليهم الصلاة والسلام برقضيل شريعت ميل معبود نبيس ،لهذا امتى كي تفضيل نى يرند يتكلم كامقصوداورندسامع كومفهوم موگى-اس كيانبيائ كرام عليهم الصلاة والسلام اي مقام برداخل ہی نہیں او پھر شخصیص کی کیا حاجت۔

بعض حضرات کی طرف سے دیگر جوابات بھی دیے گئے ہیں مگران سب کواعلیٰ حضرت نے کوئی اہمیت نہیں دی۔

> مجراحادیث اورد گردلائل سے صدیق اکبری افضلیت کو ثابت فرمایا ہے۔ بأب سوم

شهيد ثالثد:

تفضیلی گروہ منطقی نہج برصغری و کبری ترتیب دیے کراہل سنت کے استدلال کو باطل قرارديتا ہے، هيبه كاخلاصه كھاس طرح ہےكه:

﴿وسيجنبها الاتقى ﴾كامفادائلسنت بتاتيس كروصدين اتق بين يصغرى

ہوا۔اور ﴿إِن أَكُر مِكُم عند اللّٰه أَتقاكم ﴾ كامفاد" براكرم اتقى ہے 'بيكبرى ہے، لہذا صديق اكرم وافضل ہيں۔اب اگراس كوشكل اول قرار دين تو درست نہيں، كيوں كه حدا وسط صغرىٰ وكبرىٰ دونوں ميں محول۔اگرشكل ثانى كہيں جب بھی غلط كه كيف بيں اختلاف نہيں۔

اور اگر کبری کاعکس کر کے شکل اول بنانا چا ہیں تو بھی سیح نہیں ، اس لیے کہ عکس موجب جزئیہ آئے گا۔ اور شکل اول میں کبری کا کلیہ ہونا لازم ہے۔ اس لیے تفضیلیہ کا کہنا ہے کہ دونوں آئیوں کا مفادنہ جمیں مضراور نہ جہیں مفید۔

اعلیٰ حضرت نے فر مایا : بید و ہی ہیمہ ہے جس کے بارے میں مجھے خبر پہنی تھی کہ تفضیلی نے ہمارے کسی عالم کے سمامنے اس کو پیش کیاہے۔

فرماتے ہیں:اس اعتراض کی کوئی اہمیت نہیں ، پھر بھی مخالفین کی طرف سے پیش ہوا ہے لہذا ہم اس کو بارہ طریقوں سے جواب دے سکتے ہیں۔ان میں سے ہرایک شافی وکافی

> نهما پهلی وجهه:

مفسرین نے بھی آیت کا بہی مطلب سمجھا،لہذا زمخشری اورامام نسفی وغیرہانے یہی بیان کیا۔ بیان کیا۔

یوں یہ ۔ دوم: قرآن محسوسات کو بیان کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا، اس کا نزول بندوں کو ان کے اللہ نازل نہیں ہوا، اس کا نزول بندوں کو ان کے ان ان احکام سے باخبر کرنے کے لیے ہوا جن کو بندے ازخود نہیں جان سکتے ، جیسے نجات وہلا کت ،مردودوم تقبول ،مغضوب دمرضی -

رہ سے ارزیر ایک ایک و بدکاری کاعلم توحس سے ہوجاتا ہے، گراکرم وانفل ہونارب کے بیان ایک بیز گاری و بدکاری کاعلم توحس سے ہوجاتا ہے، گراکرم وانفل ہونا رب کے بتائے بغیر نہیں معلوم ہونا۔اب 'اکرم' کوموضوع اور محکوم علیہ بنانا گویا قلب موضوع ہے۔ بتائے بغیر نہیں معلوم ہونا۔اب 'اکرم' کوموضوع اور محکوم علیہ بنانا گویا قلب موضوع ہے۔

اعلی حضرت بیربیان فرما کرارشاد فرماتے ہیں: بیر جبہ فوری طور پرمیرے ذہن میں آئی تھی ، پھر میں نے اس کی تائیدامام رازی کی تفسیر میں پائی۔ مگر دونوں جوابوں میں جو فرق ہے تماہے کی تفصیلات میں ملاحظہ کریں۔

عب سیارے میں کہو کہ بیاتو صفت قلب پھرسوال قائم کر کے جواب دیا کہ شایدتم تفویٰ کے بارے میں کہو کہ بیاتو صفت قلب ہے پھراس کوآپ نے محسوں کیسے کہ دیا؟۔

بواب دیا: بے شک تقوی کا مقام قلب ہے، اور اسی سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ صدیق اکبرسب سے برے شق تو سب سے براے عارف باللہ بھی ہیں۔ کیکن واضح رہے کہ اس مدیق اکبرسب سے براے تقی تو سب سے براے عارف باللہ بھی ہیں۔ کیکن واضح رہے کہ اس کے آٹارا صفایر ظاہر ہوتے ہیں۔ تو بیمسوسات سے بایں معنی ہے۔

موم: آیت: ﴿سیجنبها الاتقی ..... ﴾ کاجوشان زول بیان ہوااس کے مطابق آیت کے معنی اسی وقت درست ہول گے جب کہ ''آتق'' کو موضوع قرار دیں ۔ مثلاً :حضور نے سیاہ فام غلام کی عیادت کی اور نماز جنازہ ادافر مائی ۔ لوگوں نے اس غلام کو حقیر جانا تھا۔ ارشاد ہوا: وہ ہمارے نزد یک کریم و ہزرگ ہے کیول کہ وہ متقی تھا۔

اور تفضیلی کے بہال جومعنی گمان کیے گئے وہ اس طرح ہول گے۔وہ بزرگ تھا ،اور ہر بزرگ متق ،لہذا حضور نے اس کی عمیادت کی۔

اس معنی میں جونتص اور خرابی ہے وہ اونی فہم والے پر بھی روش ، کیوں کہ غلام کو ہزرگ تو ان کے نزدیک حاصل ہی نہیں تھی ، ورنداعتراض ہی نہ کرتے ۔لہذ انزاع تفویٰ کے بارے میں

نہیں بلکہ برزرگی کے بارے میں تھا۔

مغري:

حريٰ:

منيحه

چہارم: حضرت بلال کے بارے میں کفار کا استدلال ہوں تھا:

بلال غلام ہیں۔

كو كى غلام عزت والانبيں۔

بلال عزت والے نہیں۔

آیت ان کے رد میں نازل ہوئی، تورداسی وقت ہوگا جب دونوں مقدموں میں سے کسی پر نقض وارد ہو۔ صغریٰ تو متفق علیہ ہے، لہذا کبریٰ پر نقض وارد کرنے کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی۔اور بتایا گیا کہ کبریٰ کا ذب ہے، اس لیے کہ اس کی نقیض ' بعض غلام باعزت ہیں' نابت ہے۔اس نقیض کا اثبات ہمارے ہی طریقے پر ہوسکتا ہے، یعنی:

بعض غلام تقى بيں۔

جو متق ہے وہی اکرم ہے۔

بعض غلام أكرم بين -

ادرائ تفضيليو إتمهار عطريق بريول موكا:

بعض غلام تقي ہيں۔

ہرا کرم متقی ہے۔

دیکھو! بیروہی قیاس ہے جس پرتمہارااعتر اض تھا کہ حداوسط دونوں جگہ محول ہے۔ تو نہ بیشکل اول ہوسکتی ہے۔ اور نہشکل ٹانی ، کہ کیف میں اختلاف نہیں۔

پنجم: حضرت ثابت بن قیس نے ''فلانی کے بیٹے ''کہدر تحقیر کی تو اللہ تعالی نے اس کو روفر مایا، یعنی بیکہ ناباطل کہ ''کوئی بھی کم تر نسب کر پیم نہیں 'اس لیے کہ اگر بیصادق تو شکل اول کی ترتیب پر ''بعض متفی کر پیم نہیں ''بھی صادق ہوگا۔ کیوں کہ اب تر تیب شکل یوں ہوگی ''بعض متفی کر بیم نہیں۔ بیتہ ارے نزدیک نسب میں کم تر نسب کر پیم نہیں ''متبجہ انکاد: بعض متفی کر پیم نہیں۔ بیتہ ارے نزدیک صادق ہوگا حالانکہ بیہ باطل ہے۔ اس لیے کہ اس کی فقیض '' ہم تفی کر بیم ہے 'صادق ہے۔ مصادق ہوگا حالانکہ بیہ باطل ہے۔ اس لیے کہ اس کی فقیص '' ہم تفی کر کر کے اس کے مقدم یا تالی دراصل بیہ قیاس استثنائی ہوا جس میں ایک قضیہ شرطیہ ذکر کر کے اس کے مقدم یا تالی

كااستناكياجاتا هم، اگروه شرطيه متعله بهوتو نتيجه وضع مقدم سے وضع تالى بوگا، اور رفع تالى سے رفع مقدم بي وضع مقدم بي الله موجوداً الكن الشمس طالعة لكان النهار موجوداً الكن الشمس طالعة ، فالنهار موجود (بيوضع مقدم سے وضع تالى م) يا كهاجائے :لكن النهار ليس بموجود ، فالشمس ليست بطالعة (بير فع تالى سے رفع مقدم ہے)

ورج بالاكلام من قياس استناكى كى ترتيب يول موكى الموسدق "ليسس أحد من دنى النسب بكريم "لصدق قولنا" بعض المتقى ليس بكريم "(للقياس المطوي المدخور) لكن التالي (أي بعض المتقى ليس بكريم) باطل لصدق نقيضه "كل متقى كريم "فالمقدم (أي ليس أحد من دنى النسب بكريم) مثله (أى باطل)-

اگرتمهار مطریقه پرکهاجائے تومقدمه استنائیدید ہوگا کہ' ہرکریم متق ہے'ال سے لازم (بعض متقی شریف نہیں) رفع نہیں ہوتا تو ملزوم (کوئی کم ترنسب والاکریم نہیں) بھی رفع نہیں کا دم (بعض متق شریف نہیں) بھی رفع نہیں اوال کریم متق "نہیں ،توال شہوگا،اس لیے کہ "بعض المتقی لیس بکریم"کی نقیض' کل کریم متق "نہیں ،توال سے تالی کا ابطال نہ ہوسکے گا اور مقدم اپن جگہرہ جائے گا۔

ششتم: وہ احادیث جو آیت کی تفسیر میں آئیں، یا اس نیج پر وارد ہوئیں، یا اس کے شواہد وامند ہوئیں، یا اس کے شواہد وامثال کے طور پر مروی ہوئیں، وہ ہما رامقصد ثابت کرتی ہیں،اور تمہارے مذہب کو باطل تھہراتی ہیں۔

یماں اعلیٰ حضرت نے اپنی طویل اور کھمل سند سے متعدد روایات بیان کی ہیں، جیے حضور سے بوچھا گیا: افضل کون ہے؟ فرمایا: افضل وہ جواتق ہے۔ دوسری روایت میں فتح کمہ کے دن خطبہ دیا، اس میں بیان فرمایا: آدمی دو طرح کے ہیں: ایک متنی اللہ تعالیٰ کے یہاں اکرم۔ دوسرابدکا راللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل۔

دیکھواحضورنے دوشمیں بیان فرما کرایک کوفضیلت اور دوسرے کو ذلت ہے متصف قرار دیا۔ تیسری حدیث میں حضور نے دعا کی اے اللہ! تقویٰ کے ذریعہ عزت عطا فرما۔ چھی حدیث میں:جواللہ تعالیٰ کے یہاں عزت جاہے وہ اللہ سے ڈرے۔ بیاحا دیث ہمارے دعوے یعنی ''آئی'' کے موضوع ہونے پر روش دلائل ہیں۔ ہفتم : بیقضیہ کہ ہمرکریم انسان، حیوان، اورجسم ہے 'کیاان تینوں اوصاف کی بنیاد پر تم کہہ کے ہوکہ کریم میں کوئی دین خوبی نگل ۔ اورا گرمعترض بہ کہنے گئے کہ تفوی ایساوصف ہے جو عزت وفضیلت والول کے ساتھ فاص ہے، اور آپ کے ذکر کردہ اوصاف ایسے نہیں ۔ تو ہم جو اب میں کہیں گئے بہاں ہے راہ فرار اختیار کی تھی ۔ لہذا اب ''ہر تقی کریم ہے ''کہنا درست ہوگا، یہی تو جمار امتصد تھا۔

ہشتم :ان احادیث کودیکھو:حضوراقدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم فرماتے ہیں: آدمی کی عزت اس کا دین ہے۔اس کی مروت اس کی عقل ہے۔اس کا حسب اس کا

نيزارشادفرمايا:

عزت، پر بیزگاری ہے۔ شرافت، خاکساری ہے۔ حیاز بنت ہے۔ تقویٰ کرم ہے۔ ان احادیث میں غور کرو ، مثلاً حضور نے عقل ہی کو مردت سے موصوف قرار دیا۔ مردت کوعقل سے نہیں۔ ای طرح آپ کاخلق پر حسب کا تھم لگانا۔ خاکساری پر شرافت کا۔ تقویٰ پر کرم کا۔

ال مقام پرایک قاعدہ کلیہ بیان فرمایا: وہ یہ کہ کہیں دواسم معرف باللام ہوں اوران میں ایک دوسرے پرمحمول ہوتو دیکھنا یہ ہے کہ دوسرا اسم بغیر الف لام پہلے کامحمول ہوسکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ اس تضیہ میں بھی محمول ہوسکتا ہے ور نہیں۔ رازیہ ہے کہ محمول کا نکرہ لانا ہمیشہ جائز۔ اور موضوع کو بھی نکرہ محضہ نہیں لایا جاتا۔ اسی لیے تو ''المکرم تقوی '' یا''الکرم دین '' کہنا جائز نہیں۔ ہاں اس کے برعکس''المتقویٰ کوم. المدین کوم "درست ہے۔ حضور اقدی سلم نے اسی کی بیش نظر جب'' تقویٰ 'کومقدم فرمایا تو ''کرم' کو اقدی سلم نے اسی کئے کے بیش نظر جب'' تقویٰ 'کومقدم فرمایا تو ''کرم' کو کرم ذکر فرمایا، اور جب مؤخر مایا تو ''الکرم' معرف باللام ارشا دفر مایا۔

منہم: اگرتم سے کوئی رہے کہ کہ سب سے عظیم وہ ہے جوسب سے بڑامتی ۔ پھروہ جوتقویٰ من اس سے کم ۔ پھروہ جواس سے کم ۔ إلی آخر ہ ۔ توریتم اور ہر کوئی اس کوسلیم کرےگا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی کہے: اکرم سب سے بروامتی ہے۔ پھروہ جوتقویٰ میں کم الزُّلالُ الأنقى مِنُ بَحُرِ سَبقَةِ الْأَتُقَى

ہے۔ پھروہ جواس سے کم ہے۔

مطلب پیہوا کہ'اکرم'' تنہا بھی برامتق ہوتا ہے،اور یہی بھی چھوٹااور بھی اس ہے بھی جھوٹا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا ہوگا تو پھرا کرم ہی کب رہے گا۔ تفضیلی کا یہ قول پاگل کی بڑے کہ بولتا ہے اور مجھتا نہیں۔

ا گرتفضیلی کی بات مان لی جائے تو پھراحادیث کےمعانی میں خلل اور خرابی لازم آئے كى\_مثلاً :حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم ارشاد فرمات يين:

سب سے پیاری چیز وہ نماز ہے جو وقت پراوا کی جائے۔ پھر مال باپ کے ساتھ حسن

ا گرتفضیلی کے کمان کے مطابق ہوتو مطلب میہوگا کہ سب سے زیادہ محبوب کام پہلے نمازے متصف ہوتا ہے۔ پھر کچھ دمر بعد حسن سلوک ہوجا تا ہے۔ پھر پچھ کمھے بعد جہاد ہوجا تا ہے۔ایی تعجب خیز بات تو کسی نے نہنی ہوگ۔

یہاں بیہ بات یا در ہے کہ خبر کی تفذیم ایسے مقامات پرشائع وذ اکع ہے۔ بلکہ اکثر و بیشتر ابیا ہی ہوتا ہے۔اس موضوع پرسکٹروں احادیث پیش کی جاسکتی ہیں۔ مگر طوالت کا خوف وامن ميرب بعض ملاحظه يجيجية

ان میں پہلی حدیث بالکل اس تہج پر دومقد مے اپنے اندر کیے ہوئے ہے جن سے علائے كرام في ايك نتيج اخذ كيا جيسے ہم في دونوں آيوں سے ارشادفر ماتے ہيں:

(۱) تم میں سب سے بہتر وہ ہے جوایئے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔اور میں اپنے گھر والول کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔علامہ مناوی نے اس کا متیجہ بیان کیا: تو میں مطلقاً تم سے

كي تفضيل اس قياس اور جار مرتب كرده قياس ميس كوئى فرق تكال سكتا ب: (۲)اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں بیں سب سے بہتر قرلیش کی نیک اور پارسا عورتنس ہیں۔

(m) ساتھیوں میں سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ہے جوابیے ساتھی کے لج



- אין וצ-

(م) پڑوسیوں میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بہتر وہ ہے جوا پے پڑوی کے لیے بہتر ہو۔

(۵)سب ہے بہتر ذکر پوشیدہ ذکر ہے۔

(٢) سب سے زیادہ فضیات والاصدقہ وہ ہے جو پوشیدہ طور پر فقیر کودیا جائے۔

رے) بے شک قربانی کے جانوروں میں سب سے زیادہ نضیلت والاسب سے قیمتی اور

سبے نے بہے۔

ر م) ہے شک سب سے زیادہ لوگوں کی تقدیق کرنے وہ ہے جس کی بات سب سے (۸)

زیادہ کی ہو۔

(9) لوگوں کوسب سے زیادہ جھوٹا بتانے والا وہ ہے جوابی بات میں سب سے بروا

حجوثا ہو۔

رود او المحض ہوگا جس نے دیا دہ گناہوں والا قیامت کے دن وہ محض ہوگا جس نے دنیا میں کا جس نے دنیا میں کا جس کے دن وہ محض ہوگا جس نے دنیا میں لا لینی باتیں کی ہول گا۔

(۱۱) نے شک لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جس

نے مجھ پرسب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔

ان سب احادیث میں مبتدامؤخراور خرمقدم ہے۔

پرایک مدیث یوں بھی آئی ہے:

جۇخض مىتيوں مىں مجھ پرسب سے زيادہ درود پاک پڑھے گاوہ مجھ سے درجہ ميں زيادہ تاريخ

تريب وگا-اس ميں مبتدا مقدم اور خبر مؤخر ہے۔

معلوم ہوا کہ بیے مقامات میں نقذیم وتا خیر کی کوئی پروانہیں کی جاتی۔ کہ یہاں التباس کا کوئی خطرہ نہیں۔ وجہ وہی ہے جو پہلے ذکر ہوئی کہ یہا حکام شرعیہ ہیں۔اللہ ورسول کے بتائے بغیر معلوم نہیں ہوتے ،لہذا یہی اس لائق ہیں کہ ان کومحمول قرار دیا جائے۔ نیز ذہمن اسی طرف سبقت کرتا ہے خواہ آپ مقدم کریں یا مؤخر۔

الزُّلالُ الأنقى مِنُ بَحُرِ سَبقَةِ الْأَتْقَى

اس مقام پر ہوسکتا ہے کہ کوئی کیے بنحویوں کا قاعدہ ہے کے جب مبتدا وخبر معرفہ ہوں۔ یا دونوں مساوی ہوں تو مبتدا کی تقذیم واجب ہے۔ تو واضح رہے کہ بیرقاعدہ اکثری ہے کا نہیں۔ مزید یہ کہ التباس کا اندیشہ ہوتو یہ تھم ہوگا ور نہیں۔ اور متون میں اس قاعدہ کاعلی الاطلاق ہونا کوئی میز نہیں، کہ آخر شروح وحواشی اسی لیے معرض تحریر میں آئے ، اور اساتذ بی ضرورت یوں ہی در پیش ہوئی۔ فقد کی کتابیں ایسے علی الاطلاق مسائل سے لبریز ہیں۔ اب جس فرورت یوں ہی در چیش ہوئی۔ فقد کی کتابیں ایسے علی الاطلاق مسائل سے لبریز ہیں۔ اب جس فرط کی اس نے کی۔ اور جوراہ راست پرگامزن ہوامرادکو پہنچا۔

آخر میں بیان فرماتے ہیں کہ مقرض اپنے اعتراض سے بازآ یا، مگراب یہ بوچھتا ہے کہ خبری نقدیم میں جونکتہ ہے وہ تو بتا ہے۔ جواب میں فرماتے ہیں: اس مین انو کھے تکتے ہیں:
اول: خبر پوشیدہ اور مبتدا کا ادراک ظاہر وباہر ہو تو گویا خبر معَرَّ ف ہے اور مبتدا متحریف، اور تعریف بلاشہہ موخر ہوتی ہے۔
تعریف، اور تعریف بلاشہہ موخر ہوتی ہے۔

دوم: قلب انجانی چیز کی طرف لیکتے ہیں، لہذا جب ان کے کانوں میں پوشیدہ چیز پڑے گی اور امید ہوگی کہ اِب اس چیز کا بیان ہونے والا ہے جس سے اس کی پوشیدگی دور ہوجائے گی تو کان لگا کرمتوجہ رہےگا، اور سنتے ہی بات دل میں جم جائے گی۔

سوم: شریعت میں مقصود اعمال کے ثمرات ونتائج ہیں، اور مقاصد کا بیت ہے کہ مقدم

بول\_

دہم: وجہدوم: بیان تین اصل الاصول وجوہ کی دوسری ہے جو بارہ طریقے بتائے علامے الماس کو وجہدوم فرمایا۔

بالفرض ہم مان لیں کہ' اکرم' موضوع ہے'' آئق' 'محمول پھر بھی تم غور کرو کہ ہہ دونوں اسم تفضیل ہیں۔لہذا دونوں کا مصداق ایک ہی ذات ہوگی۔تعدد ممکن ہی نہیں ہو دونوں متحد۔اب جس کو چاہوموضوع بناؤ اور جس کو چاہومحمول ۔ذات ایک ہی رہی۔اس کی بے شار نظیریں ہیں میمال آپ نے سترہ شار کرائیں۔جیسے:

سب نبیوں میں افضل وہ ہیں جوسب سے پہلے پیدا کیے گئے۔ سب رسولوں سے افضل وہ ہیں جوسب کے بعدمبعوث ہوئے۔

الزلال الألفي مِن بحرِ سبقهِ الأنفي

L. L.

سب سے اونچا آسان جم میں سب سے ہوا ہے۔ سب سے ضامی کل سب سے کم افراد والی ہے۔ سب سے پہلے وافل ہونے والاسب سے بعد نکلنے والا ہے۔

واضح رہے کہ کمی قضیہ میں دو اسم تفضیل اپنے جینی معنی پر شمال مضاف ہوں اور دونوں کا مضاف الیہ ہو پھرا یک کوموضوع اور دوسرے کومجمول بنایا جائے۔ تو ان شرا اُوا کی جامع کوئی ایسی مثال نہیں و کھائی جاسمتی جس میں عکس ورست نہ ہو۔ لہذا نہ کورہ بالا مثالوں ہیں موجب کہ ہو کا۔ اور ہم ذیر بحث مسئلہ ہیں قیاس مرتب کرکے ابنا مدعا حاصل کرلیں ہے۔ یعنی۔

شکل اول: ابو بکر صدیق آنق ہیں۔ ہر اتقی اکرم ہے۔ نتیجہ: ابو بکر صدیق اکرم ہیں۔

عمال "براتی اکرم ہے" صادق ہے۔ اس لیے کداس کاعکس" براکرم اتق ہے" صادق بوسکتا ہے۔ معترض اگر کہددے کہ موجبہ کاعکس جزئید آتا ہے، یہاں آپ نے کلید بیان کردیا۔ تو اس کا جواب میہ ہے کہ مناطقہ نے یہ اصول اس لیے بنایا تھا کہ بھی محمول عام بوتو کلیدصادق نہ موسکے گا، لہذا جزئید قرار دیا۔ اور ہماری بحث میں محمول عام نہیں بلکہ مساوی ہے۔ نیز مناطقہ نے یہ کب کہا ہے کہ کا پنیل آسکا۔

آخر میں فلسفی کو تنبید کررہ ہیں کدائے اب تو تیری تجھیں آئیا ہوگا،لہذااب تو تیری تجھیں آئیا ہوگا،لہذااب تو این وسوس کوروک اور مغالقوں سے ہاز آجا۔

وجدسوم: تمام بالوں سے تطع نظرہم نے مان لیا کہ آیت کا مفادیہ ہے کہ 'ہرا کرم اتق ہے' اوراس کا علم لین ایوں ہے کہ 'جواتی نہیں اکرم نین' گریدیا در ہے کہ ہم نے تحقیق سے یہ بات تابت کردی ہے کہ ﴿ و مسجنبها الا تقیٰ کہ میں ' اتق ' ہے مرادوہ ہیں جوتمام صحابہ سے اتل ہوں یعن صدیق اکبر۔ اور یہ می تابت کردیا کہ تقوی میں کوئی ان کے برابرنیس ۔لہذا اب تیاس کی تر تیب ہوں ہوگی۔

كل صحابي فهو ليس بأتقى من أبي بكر

- مغری:

): ومن ليس بأتقىٰ منه ليس بأكرم منه

التيجة كل صحابي فهو ليس باكرم من أبي بكر

يهاں دعوىٰ ايك قياس استثنائى سے بھى ثابت موسكتا ہے جس ميں رفع تالى كےسبر

رفع مقدم ہو۔ جیسے کہو:

مغرى: اگرامت ميں كوئى صديق اكبرے اكرم ہوگاتو دہ ان ہے اتنى بھى ہوگا۔

اس لیے کتم نے بہلے ہی طے کردکھا ہے کہ "ہرا کرم اتقی ہے"۔

كبرى: ليكن امت مين كوئي بهي صديق اكبرے اتقى نبيل-

آیت ثانیال پر گواه ہے۔

نتيد: امت مين كوئى بھى صديق أكبرسے أكرم بين-

ان تمام مباحث کے بعد تحدیت نعت کے طور پر فرماتے ہیں:

میں امید کرتا ہوں کہ گزشتہ عبارات میں جو ایسے روشن معانی ہیں جن کی چک اور
روشنی گراہی کے اندھیروں کو کافور کر زہی ہے ، اور ان میں ایسے پرنور مفاہیم ہیں جوشکوک
وشہات کی گھٹاؤں میں اجالے کا سامان فراہم کر رہے ہیں ان میں اکثر میری بی کا وش کا متیجہ
ہیں اور میں نے ہی اپنی خداداد صلاحیت سے ان کو پردہ خفاسے نکال کرصفی قرطاس پرشبت کیا۔
ماتمہ

الله تبارك وتعالى بمين صن فاتم نصيب فرمائ - آمين بسجساه سيد

المرسلين،عليه التحية والتسليم

يهان سيدنا اعلى حضرت كفرمان كاخلاصه يجهاس طرح بكد:

ان تمام مباحث جلیلہ کے بعد نتیجہ کیا لکلا؟ کیا ہم صدیق اکبر کی افضلیت کوظعی مان

لیں؟ اگر قطعی ما نیں تو سوال پیہے کہ کیااس میں کوئی دوسر ااحتال نہیں؟

جواب بیہ ہے کہ م تطعی مانو،اس لیے کہ جب دومقد مے طعی ہوں تو ان کا نتیجہ ہی قطعی ہوت ان کا نتیجہ ہی قطعی ہوتا ہے۔ پہلا مقدمہ تو بایں معنی قطعی ہے کہ آتی سے مرادصدیق اکبر ہیں اور اس پرامت کا اجماع ہے جوقطعی ہے۔ دوسرامقدمہ اس طرح کہ آبیت اولی مدعا میں نص ہے جس میں کوئی شک

نہیں۔اور احتمال بلا دلیل قطعی کو قطعیت سے خارج نہیں کرتا۔ نیزیہاں ریجی واضح رہے کہ علم قطعی دومعنوں میں استعال ہوتا ہے۔

اول: احمال بالكل ختم موجائے اور اس كا نام ونشان ندرہے۔ بیطعی بالمعنی الاخص ہے۔ بیراس محكم ومفسر میں ہوتا ہے جومتواتر ہیں۔اصول دین اور عقائد اسلام میں یہی مطلوب

-4

ووم: اختال توہے گر بلا دلیل ہے۔ جیسے: مجاز پخصیص، یا تاویل کی دوسری قتمیں جو طاہراورنص یا اعادیث مشہورہ میں ہوتی ہیں۔ تقطعی بالمعنی الاعم ہے۔ طاہراورنص یاا عادیث مشہورہ میں ہوتی ہیں۔ تقطعی بالمعنی الاعم ہے۔ اول کا نام علم الیقین ہے۔اس کامنکر ومخالف کا فرہے۔

البته يهال أيك اختلاف ہے، فقها مكر كولى الاطلاق كافر كہتے ہيں اور تتكلمين اس ميں

ضروریات دین کی قیدلگاتے ہیں۔

دوم کا نام علم طمانیت ہے، اس کامخالف ومنکر بدعتی وگمراہ ہے۔

· يهاں كافر كہنے كى مخبائش نہيں۔جيسے: قيامت ميں اعمال كا تولا جانا۔ديدار

البی-آسانون کی بلندی تک معراج جسمانی -

اسى طرح ظن كے دومعنی ہیں :ظن بالمعنی الاخص نظن بالمعنی الاعم۔

(ظنی اسے کہتے ہیں جس میں کوئی احتمال ہو۔اگراحتمال کسی دلیل کی بنیاد پر ہے تو پیلنی بالاخص ہے۔ اور بلا دلیل ہے تو ظنی بالاعم۔اس کواعلی حضرت نے فرمایا کہ عام کا مقابل خاص اور خاص کا مقابل عام ہوتا ہے )

اس کے بعد وضاحت فرمائی کہ مسئلہ تفضیل قطعی بالمعنی الاعم ہے،اور ہم اس کے منکر کو کا فرنہیں کہتے ،البتہ بدعتی وگم راہ ہیں۔اور جس نے بیہ کہا کہ مسئلہ تفضیل میں نصوص متعارض ہیں لہذا استدلال ساقط رتو ایسا قول ساقط الاعتبار ہے اگر اس کی مراد تعارض حقیق ہے۔رہا تعارض صوری تو مسئلہ پراس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

اب بات واضح ہوگئ کہ ہمارے ائمہ کرام میں بعض نے جومسکا تفضیل کوظعی کہا ہے اور ظنی کی تو اس کا مطلب ہے کہ قطعی بالمعنی الاعم ہے جس سے علم طمانیت حاصل ہوتا

ہے۔اورظنی کی نفی سے ظنی بالمعنی الاخص کی نفی ہے۔ لینی اس میں کوئی احتمال بالدلیل نہیں۔
اور جنھوں نے ظنی کہا اور قطعی کی نقی مطلب یہ ہے کہ قطعی بالمعنی الاخص نہیں جم
میں سرے سے احتمال ہی نہیں ہوتا۔ بید مسئلہ ایسانہیں۔اورظنی سے مرادظنی بالمعنی الاعم ہے،جم
میں احتمال تو ہوتا ہے مگر بلا دلیل۔لہذا ہے اختلاف محض لفظی ہے۔

یہاں کی کو بیکھٹک ہوسکتی ہے کہ مسئلہ تو اعتقادی ہے پھر قطعی بالمعنی الاعم یعنی ظنی بالمنی الاعم المنی الاعم المنی الاعم پر اعتماد کیوں کر روا ہوگا۔ جواب بیہ ہے کہ مسئلہ اصول اسلام سے نہیں۔ جیسے خلفائے راشدین کی خلافت۔

اس کے بعد فرمایا کہ ہماری تحقیق کے ذریعہ بہت سے اقوال میں تطبیق ہوگئ،لہذااس کو

جنتار کرلو۔

واضح رہے کہ اس مسئلہ کو طعی فر مانے والوں میں سرفہرست امیر المؤمنین مولی المسلمین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجھہ الکریم ہیں ، آپ نے برسر منبر فر مایا: میں نے کسی ایسے شخص کو پایا جو جھے ابو بکر وعمر پر فضیلت دیتا ہے تو میں اس پر مفتری کی حد جاری کروں گا۔ حالال کہ حد جاری کرنے کے سلسلہ میں خود ہی حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حدود کو جہاں تک ہوٹالو، اور دفع کرو۔

اس سے مطلب واضح ہے کہ تفضیل کا قائل ان کے نزدیک تطعی طور پر حد کا مستحق تھا۔ پھر مید کہ حضرت علی کا مجمع صحابہ میں اعلان کرنا اور کسی کا اختلاف منقول نہ ہونا صاف صرت طور پر بتا تاہے کہاس پر صحابہ کا اجماع تھا۔

حضرت امام عظم ،امام ما لك ،امام شافع ،امام ابوالحن اشعرى ،امام غز الى ،علامه ابن حضرت امام غز الى ،علامه ابن حجر عسقلانى ،علامه زرقانى ،علامه فرمالي وغير جم ائمه اعلام وعلائ دين في تفضيل شيخين يراجماع نفل فرمايا -

ان تمام تفصیلات کے بعد سیرنا اعلیٰ حضرت نے سورہ ''واللیل''جس میں صدیق اکبر کے فضائل اور سورہ ''واللیل' 'جس میں حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منا قب ذکر ہوئے بیں ان کے تعلق سے تین نکتے بیان فرمائے ہیں: پہلا نکتہ امام رازی سے منقول ہے۔ دوسرا

5

اورتيسرا خودامام احدرضا كاطبع زاد هـــــملاحظ فرمائين:

پہلا نکتہ:امام رازی نے فرمایا:ان دونوں سورتوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تاکہ اچھی طرح جان لیا جائے کہ حضور اقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبرضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھی کوئی واسطہ نہیں۔لہذا جب تم پہلے" واللیل"کا ذکر کرو گے جس سے مرادصدیق اکبر ہیں پھر جب آ گے بلندی پر جاؤ گے تو" واضحیٰ" دن کو پاؤ گے کہ اس مراد حضور اقد س محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔اور پہلے" واضحیٰ"کا ذکر کرو گے جس سے حضور مراد ہیں پھر جب بنچ آؤگے تو" واللیل"کو پاؤگے۔ بید دونوں تنمین اشارہ کر دہی ہیں کہ حضور اور صدین آگر کر کے درمیان کوئی واسط نہیں۔

دوسمرانکتہ: اعلی حضرت فرماتے ہیں: سورہ ' واللیل' ہیں صدیق اکبر کی ذات اقد س پر کفار کی جانب سے طعن وشنیج کا جواب ہے، اور ' واضح' ' ہیں حضور کی ذات پر طعن کا جواب ہے۔ اور یہ واضح بات ہے کہ حضور کی براءت صدیق اکبر کی براءت کوسٹر منہیں کہ حضور اعلیٰ ہیں۔ البتہ صدیق اکبر کی صفائی حضور کی براءت کو بدرجہ اولی سٹر م لبذا' واللیل' کومقدم کرنے میں یہ حکمت ہے کہ ایک ساتھ دونوں ذاتوں سے طعن کر دفع کیا جائے ، موخر کیا جاتا تو صدیق سے طعن کا دفاع بھی موخر ہوجاتا۔

تیسرانکتہ: صدیق سے متعلق سورت کا نام' واللیل' ہے بمعنی رات، جس میں آدی کو سکون واطمینان ملتا ہے، اور حضور سے متعلق سورت کا نام' والفی ' ہے بمعنی دن، جس میں روشی اور نور حاصل ہوتا ہے تا کہ اس جانب اشارہ ہو کہ حضور صدیق اکبر کے لیے نور وہدایت ہیں۔ اور صدیق اکبر کے لیے نور وہدایت ہیں۔ اور صدیق اکبر حضور کے لیے راحت ، سکون اور انس واطمینان نفس کا ذریعہ ہیں۔ نیز دین کا نظام دونوں ہستیوں سے قائم ہے جس طرح دن رات کے ذریعہ نظام عالم دن نہ ہوتا کچھ نظر نہ آتا۔ اور دات نہ ہوتی تو سکون وقر ارنہ ملتا۔ سبحان اللہ

یہاں قاضی ابوبکر ہا قلانی نے صدیق اکبری مولی علی پرفضیلت کے سلسلہ میں ایک اور نکتہ بیان کیا ہے۔وہ یہ کہ ایک آیت میں ہے کہ حضرت علی مرتضٰی کا راہ خدامیں فقرا کو بچھو یٹا اللہ تعالٰی کی رضا اور اس کے خوف کے سبب ہے۔گر حضرت صدیق اکبر کا مساکین کوعطیہ محض رضائے الی کے لیے ہے، اوربس لہذاآپ کامقام ارفع واعلیٰ ہوا۔

آخر میں سیدنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: تمام صحابہ مراتب ولایت میں دوسروں ہے متاز ہیں محر ان کے آپس میں مختلف مراتب ہیں۔ایک فضیلت دوسری پر فوقیت رکمتی ہے۔صدیق اکبرکامقام اتنابلند ہے کہ وہاں نہایتیں فتم ہیں۔

آمام شیخ ابن عربی و نوحات مکیه میں فرماتے ہیں: آپ کا مقام بس منصب نبوت ہے فوراً نیچے ہے، حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے درمیان کوئی واسطہ ہیں۔

یہ ہے کہا ہے کا قدرے تعارف و خلاصہ۔ اگر تحقیق وقد قیق اور علم وعرفان کے تھلکتے جام، بہتے وریا اور اہریں لیتے سمندر سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہوتو کہا ہے ورق الشے اور توفیق الجی اور عطیہ رسالت پناہی کے دیدار پر انوار سے اپنے آپ کوشاد کا مسیجیے۔

. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالىٰ عليه خير

خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الواحمين.

محمد حنیف خال دخوی بربلوی اارمجرم الحرام ۱۳۳۵ه بروز یکشنبه بونت ۲ریم در منت دن



اردوتر جمه

الزلال الأنقى من بحر سبقة الأتقى (يعنى سبقت القي كسمندر سانتهائي ياكيزه آب خوش گوار)

مترجم محد حنیف خاں رضوی بریلوی

غر طلیف حال رسوی بر یوی میر میناند.



## 多多多多

# اجمالى فهرست

| ral         | خطبه کتاب                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| rom         | معاني كتاب كي خوبيان                                             |
| <b>10</b> 2 | مقدمه اولى: فضائل صديق اكبركي بيان مين                           |
| <b>**</b> * | مقدمه ثانيه: "أقى" سے صدیق اگر مراد ہونے پراجماع مفسرین کی تقصیل |
| 122         | باب اول بشبهه اولی اوراس کا جواب                                 |
| <b>"</b> "  | باب دوم: شبهه ثانيه اوراس كاجواب                                 |
| ٣٣٢         | باب سوم بشهد فالشاوراس كاجواب في المارية                         |
| ۸۲۳         | فاتمد:انضلیت صدیق کے تعلق سے قطعیت وظنیت کی بحث                  |
| ۳۸۲         | رساله في خيبر                                                    |
| 904         | نهرست کتاب                                                       |



کسی پاکیزہ بلندرتبہ کی سب سے پہندیدہ وجمود رضاء تھرے پاکیزہ حضرت علی کی ہے
رضا ہے کہ انھوں نے خود اپنے اوپر بلند درجات میں شیخین کو نصیلت دی ، یہ دونوں ہتیاں
بزرگ و برتر ہونے کے ساتھ جوار رسول میں آرام فرما ہیں، بیاالی ایمان کے امیر ہیں اور دربار
رسول کے وزیر حضرت علی مرتضٰی نے اس انصلیت کوصاف الفاظ میں بیان فرمایا اور واضح
کمات سے روش کیا، نیز کھلے فظوں میں بیان کر کے اس طرح ظاہر فرمایا کہ آپ نے اپن زبان
اقدی سے دونوں حضرات کے فضل و کمال کے اعتراف کی دعوت دی اور اپن قبلی خوشی کا اظہار
کرتے ہو ہو تصریح فرمائی اس لیے کہ است مدہ تعالی مولا کا کا تا امیر الموسنین
صفرت علی مرتضٰی کی ذات گرامی کبروغرور سے پاک اور جاہ وحشمت کی طلب سے بے نیاز تھی۔
صفرت علی مرتضٰی کی ذات گرامی کبروغرور سے پاک اور جاہ وحشمت کی طلب سے بے نیاز تھی۔
صفرت علی مرتضٰی کی ذات گرامی کبروغروں جیان کرتا ہوں جس کے ذریعہ جھے مصطفیٰ جان رحمت
صفی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف وقو صیف بیان کرتا ہوں جس کے ذریعہ جھے مصطفیٰ جان رحمت
صفی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف وقو صیف بیان کرنے کا لطف حاصل ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت
عظمتوں کے حاص ، کمالات کی کرینت اور عظیم فضائل کے مالک ہیں، آپ ہی کی ذات اقد سے سے فضائل کا آغاز دینے اور آپ ہی ان کا مرجع ہیں، فضائل کے مالک ہیں، آپ ہی کی ذات اقد س

منتی ہوتے ہیں۔
میں آپ کی نعت پاک ایسی خوبیوں کے عمن میں بیان کرنا چاہتا ہوں جومیرے لیے
میں آپ کی نعت پاک ایسی خوبیوں کے عمن میں بیان کرنا چاہتا ہوں جومیرے لیے
اس واحد و یکنا کی حمر کے عظیم درجہ تک پہو نچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہوجاے، اس کے لیے تمام تر
خوبیاں ہیں بخلیل و کمیٹر، اول و آخر، ظاہر و باطن ہر طرح کی۔ وہ جسے چاہتا ہے بلند فرما تا ہے اور
جسے چاہتا ہے بیت کرتا ہے۔ اس لیے کہ فضل و کرم کی تر از داس کے دست قدرت میں ہے، میں
میسب پھیم ض کرتے ہوئے حمد باری تعالی کے میدان میں انتر تا ہوں اور اس طرح آغاز کرتا
ہیسب پھیم ض کرتے ہوئے حمد باری تعالی کے میدان میں انتر تا ہوں اور اس طرح آغاز کرتا

ہوں کہ:

#### الله تعالی فرماتا ہے: ای کے لیے ہیں تمام خوبیاں اول وآخر۔ بسم الله الرحمن الرحبم

تمام بلندوبالا خوبیال الله تعالی کے لیے جوتمام جہان کا پالنے والا ہے کہ اس جمان کا پالنے والا ہے کہ اس جمارے بی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کوتمام جہانوں پر فضیلت عطافر مائی، اور انہیں قیامت کرنے گئے گاروں کا شفیع مقرر کیا، اور جرموس جس نے ان کو دیکھا خواہ ایک لمحہ دور سے بی تی اس کرنے وسیع فضل دیا، اور صحابہ کرام میں سے کی گنتھی اور گنتاخی میں جو بھی جتلا ہوا اس کو دوز ن کے کو خوں کی وعید سنائی ۔ ان صحابہ کرام میں سے چار عظمت کھولتے پانی اور غذا میں آگ کے کا خوں کی وعید سنائی ۔ ان صحابہ کرام میں سے چار عظمت والے حضرات کو انو کھے انداز سے چن لیا جو اسلام کی اصل اور لوگوں کے امام ہیں ۔ خلافت کی ترتیب پر رکھی ۔ بے شک جس نے اس ترتیب کے برعکس کہا اس نے بری طرح النے بیٹ کی ترتیب پر رکھی ۔ بے شک جس نے اس ترتیب کے برعکس کہا اس نے بری طرح النے بیٹ کیا۔

جم کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود وسلام اور برکت ورحت نازل ہوائ ذات گرای پر جودلوں کے بیار ہے اور گناہ گاروں کے جارہ ساز ہیں، اور ان کی پاک آل اور نیک صحابہ پر، یقیناوہ و کھنے سنے والا ہے، ایساعظمت والا درود جس کے بیچے سلام بھی ہو، اور ایسا عزت والا سلام جس کے بعد درود دورود وسلام کے ساتھ برکت وافز اکش کی مشابعت ہمیشہ رہے۔ میں گوائی و بتا ہوں کہ خدا ان کا آقا و مولی ہے، وہ س قدر بلند و برتر اور عظیم وجلیل ہے، کہا ہے کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہی رفعت والامعبود ہے اور بے شک محمد اس کے بند ے اور اس کے رسول ہیں، اس کی رحمت اور اس کی عطابیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جمال و کمال بخشا، دین تن کے رسول ہیں، اس کی رحمت اور اس کی عطابیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جمال و کمال بخشا، دین تن کے رسول ہیں، اس کی رحمت اور اس کی عطابیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جمال و کمال بخشا، دین تن کے رسول ہیں، اس کی رحمت اور اس کی عطابیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جمال و کمال بخشا، دین تن کے رسول ہیں، اس کی رحمت اور اس کی عطابیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جمال و کمال بخشا، دین تن کے ساتھ بھیجا تا کہ ہر برائی کومٹا کیس اور اس کی عطابیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جمال و کمال بخشا، دین تن کے ساتھ بھیجا تا کہ ہر برائی کومٹا کیس اور اس کی عطابیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جمال و کمال بخشاء دین تن کے ساتھ بھیجا تا کہ ہر برائی کومٹا کیس اور تمام او یان باطلہ پر جلد غالب آجا کیس

حمد وصلاة کے بعد اگر اللہ تعالی چاہے توبیدایک بلند عطیہ، قیمتی سر مایہ، اور رب کی رحت ہے، نہ کہ کوئی شیطانی وسوسہ، اس کے اور اق دیکھنے میں قلیل الیکن اگر ان کو دل میں محفوظ کر لیا جائے تو عظیم دجلیل، جب ان کو پڑھا جائے تو آسان اور ذبمن شین کیا جائے تو سہل، اگر انصاف اکما جائے تو عقیدہ میں آرائش کا سامان ہو، اور اگر تعصیب کی آئے ہے۔ دیکھا جائے تو بھراس کے ایکیا جائے تو بھراس کے ایکیا جائے تو بھراس کے

مضامین فہم سے دوراورا لگ تھلگ ہوجا ئیں۔

ید کتاب اپنے معانی ومفاہیم کی عظمت وجلالت کے اعتبار سے بلند و بالا باغوں کے مناظر پیش کرتی ہے، جن کے خوشے جھکے ہوئے ،ان میں او نچے او نچے تخت رکھے ہوئے ،ان پر کوزے چنے ہوئے ، قالین بچھے ہوئے اور چا ندنیاں پھیلی ہوئی ، جن کی بازسیم عظیم القدر فضلائے عصر کی پسند بدگ ہے اور ان کی زینت ، حاسدوں کی جانب سے ردوا نکار ہے ، علم وعرفان کے مال بہائے گلتال میں ہرتتم کے پھل ہیں۔

ان باغات کے میوے کیا ہیں؟ تحقیق کے انگور، تدقیق کی کی تھجوریں، تھا اُق کے اخروث اور دقا اُق کے بادام، بیہ باغات محبین اور حاسدین دونوں فریقوں کو پھل دیتے ہیں، ایک مرتبہ اہل سنت کوخوش ذا گفتہ اور میٹھا پھل ۔ دوسری مرتبہ بد فدھبوں اور گمراہوں کو بدمزہ اور کڑواجو مہلک ہوتا ہے، اگر سیراب ہونا چا ہتے ہو تو کھڑے ہوجا وَاوراس کاراستہ معلوم کرو۔

ان کا پانی صاف، شفا بخش ، اور پینے والے کے لیے عمد ہ ، خوب خوب سیراب کرنے والا ، اور جواس سے نے اور دور رہے اس کے لیے زہر قاتل تو یہ کیسی خوبیوں والی جنت ہے کہ جس کے سامایہ میں انسانوں اور جنوں کے لیے گمراہی کی دھوپ اور ہٹ دھرمی کی آگ سے امان ہیں ہیں۔ ہے ، اس کی جڑجمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیس آسمان میں ہیں۔

اس جنت اور باغ کی آب یاری کرنے، پھول کھلانے، پھل توڑنے اور چننے والا اللہ رب العزت کا ناکارہ بندہ اور ہر چیز میں اس کا مختاج عبدالمصطفیٰ احمد رضا ہے، یہا ہے دین میں مخمدی، ندہب میں حنی ، نسبت میں قادری، مشرب میں برکاتی اور سکونت میں بریلوی ہے، نیز۔ الن شاء اللہ تعالیٰ ۔ مدفن میں مدنی بقیمی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھیگی کے وطن میں جنتی عدنی وفردوی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدوفر مائے ، امیدیں برلائے ، اعمال درست فرمائے اور اس کی قردوی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدوفر مائے ، امیدیں برلائے ، اعمال درست فرمائے اور اس کی آخرت کو و نیا سے بہتر فرمائے ۔ نیا (احمد رضا) بیٹا ہے جلیل القدر امام ، فضل و کمال کے موجیس مارتے اتھاہ سمندر، ماہ تمام ، حامی سنن ، ماحی فتن ، دکش ، فائق ، عمدہ ، بلند ، لطیف ، نظیف تھنیفات و تالیفات والے ، اسلاف کی نشانی اور معاصرین کے لیے جمت ، خیرخواہ است ، دافع کر بت ،

الزُّلالُ الأنقى مِنُ بَحُرِ سَبقَةِ الْأَتُقَى مراہوں کے مکر وفریب سے ہارگاہ رسالت کے محافظ ہیں، ان کی عظیم جناب میں معذر۔ كرتي مويع عرض كرتا مول: ترجمهاشعار: بخدامیری تعریف ان کے کمال تک نہ بھی سکی -مگرمیری عاجزی ہی ان کے کمالات کی بہترین تعریف ہے۔ وه سندر بین مگرسمندر کا کناره بوتا ہے اور بیہ بحر بے کراں ہیں۔ وه فضل و کمال کا ایساماً ہمتام ہیں جسے گھنے اور ناقص ہونے کا اندیشہیں۔ میرے سردار، میرے آتا، میری سنداور میراشه کا تا ،کوه علم اور علامهٔ عالم مولانا مولوی محرنقی علی خان قادری برکاتی احدی آل رسولی -الله تعالی ان سے راضی موادر انہیں راضی کرے اورتاز كى وفرحت عطافر مائے -آپ صاحب زادے ہیں عارف باللہ کے جومد برامور ،سردار قوم ،کریم وی ،الل كرم بوكرع ض كيا:

تقوی کے سورج ، صاحبان نقارس کے ماہ تمام ، نجم ہدایت ، علامہ خلقت ، صاحب برکات کثیرہ وكرامات مشہوره متواتره ، مالك درجات عاليه ومنازل بديعه ، ميں نے ان كى شان ميں اميدوار

ترجمهاشعار:

جب علم عمل كي فضيلت كا إنسان ما لك نه موتو پھرنسب كچھ كامنہيں ويتا-کیامیل کچیل بھی چناجا تاہے، خواہ سونے سے نکلا ہوامیل کچیل ہو۔ لیکن میں آپ کی رضا وخوشنو دی کی امیدر کھتا ہوں۔

إلى المرابية المناءة في المرابية المرابية المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المرابية المراكبين -ميرى امان اورحرز جان ،ميرا ذخيره اورخزانه، بلندفد روفخر واليهمولانا مولوى رضاعلى خال فش بندى \_ قدس الله سره وافاض علينا بره \_ آمين يا رب العلمين -

باعث تصنيف:

زىرمطالعه كتاب كى تصنيف اورنهايت مال اورخوبصورت اندازييں جمع وتاليف پر بجھے

اس بات نے ابھارا کہ میں نے خود دیکھا کہ اس دور میں کچھاوگوں کے دل بہتے، قدم کھیلے اور خیالات اس امر سے منحرف ہوئے جس کے نشانات انتہائی بلندادرسب سے اونجی چوئی پرنصب خطے۔ اس لیے کہ اس کا ثبوت کثیر آیات ، بے شار احادیث اور صحابہ کرام واہل بیت اطہار ، اولیائے کرام وعلائے عظام کے متواتر اتوال سے موجودتھا، یعنی شیخین کی مولی علی پرفعنیات ۔ رضی الله تعالیٰ عنهم اجمعین ۔ وجعلنا لهم ومنهم۔

یہاں تک کہ مجھے یہ خرملی کہ بعض وہ لوگ جو بے اعتبارظن دخمین کے شکار ہوئے۔ان
کا گمان فاسدا لیے لوگوں کی افتد ااوراتباع کی طرف لے گیا جو علم ہے کورے تھے، لہذا ان کی
اندھی تقلید میں قیمتی ولائل کو نا قابل اعتبار تھہرا کرردی اور کمزور دلائل کو اختیار کیا ، پھرا لیے کمزور
شہرات کا سہار الیا جن میں نہ کوئی عمدہ اور نہ تھراء ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کا نوں کی غذا کہ نہ
تمدرست بنائے اور نہ بھوک مٹائے ، بیشہرات انھوں نے آیت کر بمہ نہ و سکے سے بہت دور رکھا جائے گا جوسب سے بڑا پر ہیز گار ہے ) سے افضلیت
الا تھے ہے کہ (اور اس سے بہت دور رکھا جائے گا جوسب سے بڑا پر ہیز گار ہے ) سے افضلیت مدین اکبر کے ثبوت پر جرح کر تے ہوئے پیش کے جب کہ اہل تقوی ائمہ اور پاکیزہ پیشوایان
امت اس آیے کر بمہ سے صدیق اکبر کی افضلیت کے اثبات پر مفق ہیں۔

ان سارے یا بعض شبہات کو ہمارے ہم عصرایک فاضل کے یہاں ایک ایسے تخف نے پیش کمیا جوز بردی اہل ذکاوت کی صف میں درآیا ہے، یہیں معلوم ہوسکا کہ بحث ومباحثہ کہاں تک پہنچا اور کیا بہتجہ برآ بہ ہوا۔ یہ واقعہ میرے لیے غیر معمولی تھا، اور مجھ پر بہت گراں گرراءاں لیے میں نے اس موضوع پر ایک ایسی کتاب لکھنے کے سلسلہ میں استخارہ کیا جو ہرشک وشبہ کا جواب ہو، اور جس سے حق کا روئے تاباں بے نقاب ہو۔ حالاں کہ میں ابنی کم مائیگی اور کوتاہ دی سے باخبر ہوں، اور میرے پاس تفسیر کی کتابیں بھی بہت کم ہیں، علاوہ ازیں جوشد تیں میں برا برجھیل رہا ہوں وہی اس کا میں رکاوٹ بننے کے لیے بہت ہیں۔ یعنی ہر طرح کے درنج فرا کی جوم، الگ الگ اخراض ومقاصد کی جانب توجہ ، عوارض کا جیم ورود، موذی والم رسال کی فرم کا جوم، الگ الگ اخراض ومقاصد کی جانب توجہ ، عوارض کا جیم ورود، موذی والم رسال کی کار فرمائی جس سے سی مومن کے لیے رہائی نہیں، جیسا کہ نبی اگر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر کار فرمائی جس سے سی مومن کے لیے رہائی نہیں، جیسا کہ نبی اگر معانی نفیسہ کا چشمہ رواں ہے، اور

پورے جوش کے ساتھ اللہ رہا ہے ،اس کے باعث میرا سے گمان قوی ہوگیا کہ مالک و نق اس ناقواں کو اس کی قوت مرحمت فرمائے گا جو اس کی طاقت سے باہر ہے۔ چناں چہ میں نے اور میارک ذوالحجہ کے آخری پانچ ایام میں اپنی تدبیر سے فرصت کا موقع نکالا اور بجہ وہ تعالیٰ اب سے مہارک ذوالحجہ کے آخری پانچ ایام میں اپنی تدبیر سے فرصت کا موقع نکالا اور بجہ وہ تعالیٰ اب سے سے ،اس نے فوب صورت معانی الفاظ کے شمن میں اس طرح کھول کر بیان کیے کہ کا اول نے نہ سے ،اس نے فوب صورت معانی الفاظ کے شمن میں اس طرح کھول کر بیان کیے کہ کا اول نے نہ ہو ہے ،اس نے مورت میں اور تدقیق کی آراستہ حروسیں جلوہ کر ہیں جن کو بھی نے کہ کی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ جن نے ۔اگر میرا خیال درست ہے تو ہم وہ بات جو میں نے کہی حوالہ کے بغیر کہی ہے وہ میری قکر قاصر کا نتیجہ اور نظر کوتاہ کا شمرہ ہے ۔تم جانتے ہو کہ انسان خطا و نسیان کا ہم دم ہے ، لہذا جس بات کوحق وصواب پاؤاس کو اللہ رحمٰن کی طرف نسبت کرنا۔ خس ایسی باتوں میں اللہ سجانہ و تعالیٰ سے تو اب کا امید وار ہوں۔

اوراس کتاب میں جوخطا نظر آئے وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے۔ میں اللہ رب العزت کی بازگاہ میں شیطان کی ہرائیوں سے براءت جا ہتا ہوں۔

ہرلفظ و معنی میں خطا سے عصمت خدا کواپنی کتاب عظیم اور اپنے رسول کے کلام کریم کے سواکسی کے لیے منظور نہیں۔

چوں کہ اس کتاب کے اختام کی مہراس رات میں گی اور اس کا ماہ تمام اس رات طفو کے موجو تیرجو یں صدی ہجری (۱۰۰۰ اص) کی آخری رات تھی ، لہذا اس مناسبت سے میں نے اس کا تاریخی نام "النو لال الانقی من بحو سبقة الاتقی "رکھا، (لیتی سبقت آتقی کے مندرے انتہا کی پاکیزہ آب خوش گوار) تا کہ بینام تصنیف کے سال کی نشانی ہوجائے ، اللہ تعالی بی ولی لاحت ہے۔ کتب دیدیہ میں بیمیری پندرھویں تصنیف ہے، اللہ تعالی جھے اور تمام مسلمانوں کوال سے نفع بخشے، اس کومیرے آگے کے کامول کے لیے نور بنائے اور میرے موافق جے فرمائ میرے خلاف نہیں ۔ ب فک وہ جوچاہے کرسکتا ہے ، اور دعا قبول فرمانا اس کی شان ہے میں سالہ و نعم الو کیل و لاحول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

۲۷\_شوال المكرّم ۱۳۳۳ اه بروزشنبه محمد صنيف خال رضوى



#### مقدمه اولی فضائل حضرت ابوبکرصد بن رضی الله تعالی عنه اعود بالله مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيم مارے دب تارک وتعالی کا ارشاد ہے:

﴿ وَاللّٰهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْكُم مِن ذَكَرٍ وَأَنفَىٰ وَجَعَلَنْكُم شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ، إِنَّ أَكْرَمَكُمُ عِندَ اللّٰهِ أَتَقْكُم ؛ إِنَّ اللّٰه عَلِيم خَبِير ﴾ [سورة الحجرات: ١٣] العلوم في من المي الكيم داورايك عورت سنة بيدا كيا اور محص شاخيس اور تعبيل كياكة بس مين بيجيان ركھو بيشك الله كه يہال تم ميں زياده عزت والا وہ جوتم ميں زياده پر بهيز

كارب بيشك الله جان والاخردارب (ترجمهرضوبي)

ے۔ یہ شیم اس لیے ہیں کی کہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرواور ایک دوسرے کو تقیر جانو، ہاں ے۔ بیر اس میں مقابلہ کرنا جا ہتے ہوتو اس کی بنیا دہارے یہاں تقوی اور پر ہیز گاری پر ہے۔ اگرتم فضیلت میں مقابلہ کرنا جا ہتے ہوتو اس کی بنیا دہارے یہاں تقوی اور پر ہیز گاری پر ہے۔ ا میں جتنا تقویٰ زیا دہ ہوگا اتناہی وہ اللہ تنارک و تعالیٰ کے بیہاں معزز ومکرم ہوگا۔ ہما لہذا انسان میں جتنا تقویٰ زیا دہ ہوگا اتناہی وہ اللہ تنارک و تعالیٰ کے بیہاں معزز ومکرم ہوگا۔ ہما رے پہاں زیادہ عزت والا وہی ہو گاجو زیادہ تقویٰ رکھتا ہونہ وہ جونسب میں برتر ہو۔ یے شک الله تعالی قلوب کی عزت اوران کی پر میز گاری کوخوب جانتا ہے، نفسوں کی خواہشات اورارا دوں ے باخبر ہے۔امام بغوی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے فرمایا: یہ آیت ثابت بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے کسی شخص سے کہا تھا جس نے انہیں مجلس میں جگہ نہ دی کہ (اے فلانی عورت کے بیٹے )حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازراہ حقارت فلانی عورت کا بیٹا کہنے پر فر مایا: بیر حقارت آمیز جملہ کہنے والا کون؟ حضرت ثابت نے عرض کیا: میں یارسول الله! فرمایا: احیصاتم اہل مجلس کے چبروں کی طرف نظر ڈالو، انہوں نے دیکھا تو حضور نے فر مایا: اے ثابت تم نے کیا دیکھا ؟ بولے: یا رسول اللہ! ان میں بعض سرخ اوربعض سفید وسیاه چرہے والے ہیں ،فر مایا: سنو! تنہیں ان برصرف دین داری اورتقوی کی بنيادين فضيلت عاصل موسكتى إلى اليراية بت ﴿ يَاليُّهَا النَّاسُ ، إلى قول عَلِيم تحبیسہ کھ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔اورجس نے مجلس میں جگہ نہ دی اس کے بارے میں بیہ آيت نازل مولى:

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُم تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِس فَافسَحُوا ﴾ (اكايمان والوجب تم سے كہا جائے مجلسوں ميں جگه دوتو جگه دو)\_

امام مقاتل نے اس کی شان نزول یوں بتائی کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کواذان دینے کا تھم فر مایا ، تو وہ کعبہ مقدسہ کی جیت پر چڑھے اور اذان کی ماس پر عماب بن اسید بن ابی العیص نے کہا: الحمد للہ میرے باب بیدون و یکھنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے ۔ حادث بن ہشام نے کہا: کیا اس کا لے کو سے کے علاوہ اذان پڑھنے کے لیے دنیا سے چلے گئے ۔ حادث بن ہشام نے کہا: کیا اس کا لے کو سے کے علاوہ اذان پڑھنے کے لیے محمد کو کو کی اور نہیں ملا (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) سہیل بن عمرو نے پچھا حتیا طے گفتگو کرتے ہوئے کہا: اگر اللہ تعالیٰ کو اس طریقہ کے سوا پچھا ور پند ہوگا تو وہ اس کو بدل دے گا ، کین

ابوسفیان بو کے: میں اس سلسلہ میں پچھ بیں کہتا ، کیوں کہ جھے بیخطرہ ہے کہ آ سان کارب محمر۔ صلی الله تعالی علیہ۔کوان ہاتوں کی خبردے دے (اور ہمیں زجر وتو نیخ کا سامنا: و) چناں چدا بیا ہی ہوا،حضرت جبریل آئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوان با توں کی خبر دی۔حضور نے ان کو بلا کر پوچھا تو ان لوگوں نے اقرار کیا،اس پراللہ تعالیٰ نے بیآیت کریمہ نازل فر مائی جس میں انہیں نسب پر فخر ، مالول پر گھمنڈ اور فقرا کی تحقیر کے شخ فر ما دیا۔

علامہ تھی نے مدارک میں زخشری کی تفسیر کشاف کی تبعیت میں کہا کہ یزید بن شجرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ کے ایک باز ارسے گزرفر مایا تو ایک سیاہ فام غلام دیکھا جو ہے کہدر ہاتھا: کون ہے جو مجھے اس شرط پرخرید لے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچیے یا نچوں وقت کی نماز سے منع نہ کرے، ایک شخص نے اس کوخرید لیا، جب وہ مریض ہوا تورسول اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی عیادت کوتشریف لے گئے، پھر جب اس کا انقال ہوگیا تو اس کے دفن میں بھی شرکت فرمائی سحابہ کرام نے اس کی کم حیثیت کے پیش نظر كوئى بلكاجمله كهاتوبيآ يتاتري

ج خلاصة كلام بير ہے كه آيت كامفادنسب يرفخرسے بازر كھنا اور بير بتانا ہے كداللہ تعالى كے یماں اعزاز واکرام تقویٰ ہے حاصل ہوگا، چنانچہ جومتی نہیں اس کے لیے عزت وکرا مت ہے کوئی حصہ بھی نہیں ۔واضح رہے کہ تفویٰ کی بالکلیانی کا فرہی سے درست ہے کیوں کہ ہرمومن کم از کم بایں معنی تو ضرورصاحب تقوی ہے کہ وہ کفروشرک سے ضرور پیتا ہے جوا کبرالکبائر ہے۔لہذا جومتقی ہو وہ معزز ہوگا، اور جواتقی (زیادہ تقوی والا) ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اکرم (زیادہ معزز) ہوگا۔

ہوسکتا ہے بہاں بعض لوگوں کو بیگمان ہو کہ آیت کریمہ کی شان نزول کے سلسلہ میں ان تمام روایات کا ذکر بے ل ہے، حالانکہ ایبانہیں، بلکہ ہمارے دعوی کے اثبات میں بیروایات تقع بخش ابت ہوں گی ،اور ہم ان کے ذریعہ بعض اوہام کازورتوڑی گے۔ان شاء اللہ تعالی۔ جبیما کہتم جلدہی ویکھو گے،لہذاانتظار کرو۔ابھی توبدپہلامقدمہہ۔

#### مقدمه ثانيه

الله تبارك وتعالى في ارشا وفر مايا:

﴿ وَسَبُحَنَّهُ الْأَتَقَىٰ الذِّي يُونِي مَالَهُ يَتَزَكَىٰ ، وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِن نِعُمَهُ

تُحزیٰ إِلَّا ابتِغَاءَ وَجهِ رَبِّهِ الأعلیٰ ، وَلَسَوفَ يَرضیٰ ﴾ [سورة الليل:١٩،١٨،١٧]

اوراس سے بہت دوررکھا جائے گاجوسب سے بردا پر بیزگار ہے جواپنا مال دیتا ہے کہ

سخرا ہوا درکی کا اس پر پچھا حمال نہیں جس کا بدلہ دیا جائے ، صرف اپنے رب کی رضا جا ہتا ہے

جورب سے باند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہو۔ (ترجمہ رضوبیہ)

اہل سنت وجماعت کے مفسرین کا اس پراجماع ہے کہ بیر آیت کریمہ حفزت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہارے میں نازل ہوئی۔اس'' آتقی'' سے آپ ہی مراد ہیں۔

این ابی حاتم اورطبر انی کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی نے ایے مات علاموں کوخرید کر آزاد کیا جو اللہ تعالی پرائیان لانے کے سلسلہ میں ستائے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے بیآ ہے۔ آخرسورت تک۔ اللہ تعالی نے بیآ ہے۔ کریمہ نازل فرمائی۔ یعنی (سیجنبھا) سے آخرسورت تک۔

امام بغوی فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ بن زبیر کی روایت میں ہے کہ حضرت الوہر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور غلاموں کوخریدتے اور پھران کو آزاد کر دیتے ،ایک دن ان کے والد ابو قیافہ نے کہا: اے بیٹے اہم اگرا یسے طاقت ورغلاموں کوخریدتے جوتمہاری حفاظت کرتے تو یہ تہارے لیے بہتر ہوتا ، آپ نے فرمایا: میں اپنی حفاظت ہی کے لیے ایسا کرتا ہوں -اس وقت بیا آیت آخر سورت تک نازل ہوئی۔

محد بن اسحاق نے ذکر کیا کہ بلال بن رہاح قبیلہ بنوجی کے ایک شخص کے غلام تھے، ان کی مال کا نام جمامہ ہے، آپ اسلام میں ہے اور دل کے سخرے تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے، اس خبیث امیہ کا بیطریقہ تھا کہ آپ کو پی ہوئی دو پہر میں گھرسے باہر لے جاکر گرم رہت پ لٹادیتا، اور پھرایک بھاری پھران کے سینے پر دکھوا دیتا، اور کہتاتم ایسے ہی پڑے رہو یہاں تک کہ مرجاؤ، یا۔ پھرمحد کے کلمہ سے انکار کردو، مگرآپ اس مشکل کے وقت بھی فرماتے: (احلہ احلہ) اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔

محمر بن اسحاق نے دوسری روایت ہشام بن عروہ سے بیان کی کہ وہ اپنے والدحضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گذرا یک دن بلال کے یاس سے ہوا جب ان پروہی ظلم ہور ہاتھا،حضرت صدیق کا گھر بھی تنبیلہ بنو تھے کے قریب تھا۔ آپ نے امید بن خلف سے کہا: اس مسکین و نا تواں برظلم ڈھانے سے باز آ ،اوراللہ سے ڈر، بولا :تم نے ہی اس کوخراب کیا ہے ، اگر اتنا خیال ہے تو اس کومصیبت سے چھٹر الو ، آپ نے فر مایا: اچھا س امیرے پاس ایک سیاہ فام طاقت ورغلام ہے جو تیری طرح بے دین ہے، کیا بلال کے بدلہ اس كولے گا؟ بولا: مجھے منظور ہے، لہذا آپ نے میتبادلہ كرليا اور پھر بلال كوآ زاد كرديا۔ اس طرح اسلام لانے کی بنیا دیرآپ نے ہجرت سے قبل مزید چھ غلام آزا دفر مائے ،ان میں ساتویں حضرت عامر بن فہیر ہتھے جو بدروا حدیث حاضر ہوئے ،اور واقعہ بیرمعونہ میں شہید ہوئے ،اسی طرح المميس كوبھى آپ نے آزادكيا، اورزنيرہ نامى ايك باندى كوبھى خريدكر آزادفر مايا: بيا زاد ہوئی تو نابیتا ہوگئی ، کفار قریش نے طعنہ دیا کہ ہمارے معبود وں یعنی لات وعزی نے اس کواندھا كرديا،اس نے كہا: كعبه كانتم! قريش جھو نے ہيں، يه بت نه كى كونقصان پہونچا سكيں اور نه قائدہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس فر مادی۔اس طرح صدیق اکبرنے نہدید اوران کی بیٹی کو آ زا دفر مایا، بید دنوں قبیلہ بنوعبدالدار کی ایک عورت کی باندیاں تھیں،صدیق اکبر کاان کے پاس سے اس وقت گذر ہوا جب ان دونوں سے نہایت تنی کے ساتھ وہ عورت آٹا پسوار ہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ خدا کی تنم اِتمہیں تبھی آزاد نہیں کروں گی ،آپ نے بین کرفر مایا: اے ام فلال اِقتم تو ژوے! بولی: میں قتم تو زتی ہوں ہم نے ان دونوں کو بگاڑا ہے تو تم ان دونوں کو تربید کر آزاد کر دو،آپ نے فرمایا: میں نے خریدلیا اور قیمت اداکرنے کے بعد آزاد فرمادیا۔ای طرح آپ کا گزرقبیلہ بنی مؤمل کی ایک باندی کے پاس سے ہوا جب اس پرظلم ہور ہاتھا، تو اسے بھی خرید کر آزادفرماديا.

۔۔ افضل التا بعین حضرت سعید بن میتب فرما نے ہیں کہ مجھے بیروایت پینجی کہ امیہ بن ا خلف ہے حضرت بلال کے معاملہ میں جب حضرت صدیق نے فرمایا: کیا اسے نیجو گے؟ تواس نے کہا: ہاں، میں آپ کے غلام نسطاس کے بدلہ میں بلال کو آپ سے نیجی دوں گا، نسطاس حضر میں اگر کا ایسا غلام تھا جو خود دس ہزار دینار، اور بہت سے غلاموں، بائد ایول، اور جو پایول کا مالک تھا لیکن مشرک تھا، صدیق اکبر نے اسے بہت سمجھا یا اور فر مایا: تو اسلام لے آ، میں نیجے آزاد بھی کردوں گا اور بیسار امال تیراہی رہے گالیکن اس نے انکار کردیا، ای دن سے آپ و یہ غلام نہایت تا پندتھا، جب امید بن خلف سے تبادلہ کے سلسلہ میں بات ہوئی تو آپ نے موتئی غلام نہایت تا پاور جو حضرت بلال کو آزاد کردیا۔ بیدوا قعد من کرمشرکیوں مکہ نے کہا: ابو بکر لیا اور بھر حضرت بلال کو آزاد کر دیا۔ بیدوا قعد من کرمشرکیوں مکہ نے کہا: ابو بکر نے بیکام اس لیے کیا کہ ابو بکر پر بلال کا کوئی احسان تھا، اس وفت بیآ یت نازل ہوئی۔ ابو بکر نے بیکام اس لیے کیا کہ ابو بکر پر بلال کا کوئی احسان تھا، اس وفت بیآ یت نازل ہوئی۔ ابو بکر نے بیکام اس لیے کیا کہ ابو بکر پر بلال کا کوئی احسان تھا، اس وفت بیآ یت نازل ہوئی۔ وہوئی اور اس پر کسی کا پچھا حسان نہیں جس کا بدلہ کے بیا کہ بیک اور اس پر کسی کا پچھا حسان نہیں جس کا بدلہ کے بیا کہ بیک اور اس پر کسی کا پچھا حسان نہیں جس کا بدلہ کے بیا کہ بیک بالم کا کوئی اور اس پر کسی کا پچھا حسان نہیں جس کا بدلہ کوئی اور اس پر کسی کا پچھا حسان نہیں جس کا بدلہ کے بیا کہ بیک کی کے بیا کہ بیا کہ کے بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ کوئی اور اس پر کسی کا پچھا حسان نہیں جس کا بدلہ کی کا بیا کہ بیا کہ بور کسی کی کے بیا کہ کوئی کی کی کے اور اس پر کسی کا پیت کی کھی کے بیا کہ بیان کا بیا کہ کہ کے بیا کہ بیا کہ بیا کہ کوئی کے بیا کہ کوئی کی کے بیا کہ کوئی کے بیا کہ کوئی کی کی بیا کہ کوئی کے بیا کہ کی کہ کے بیا کہ کوئی کے بیا کہ کوئی کی کے بیا کہ کوئی کے بیا کہ کوئی کے بیا کہ کی کے بیا کہ کوئی کے بیا کہ کوئی کے بیا کہ کی کے بیا کہ کوئی کی کے بیا کہ کی کے بیا کوئی کے بیت کی کی کے بیا کہ کوئی کے بیا کہ کی کے بیا کہ کی کے بیا کہ کی کے بیا کہ کی کے بیا کہ کوئی کے بیا کہ کی کے بیا کہ کوئی کی کے بیا کہ کی کے بیا کہ کوئی کی کے بیا کہ کی کے بیا کہ کی کے بیا کی کوئی کی کے بیا کی کی کی کی کی کی کے بیا کی کی کے بیا کہ کی کی کے بیا کہ کی کی کی کی کی کی کے بیا کی کوئی کی کی کی کی کی کی

دیاجائے۔

علامه ابوالسعو دنے اپنی تفییر میں بیان کیا کہ حفرت عطا اور حفرت ضحاک دونوں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کی۔ اس روایت میں بلال کی خریداری اور آزادی کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں: رید مکھ کرمشر کین ہولے: ابو بکر پر بلال کا کوئی احسان ہی تھا جس کی وجہ سے انہوں نے آزاد کیا۔ اس وقت رہے آیت نازل ہوئی۔

ازلاتہ الخفا میں حضرت عروہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الند تعالیٰ عنہ نے سات غلام اور باندیوں کوآزا دفر مایا ، اور بیسب وہ تھے جن کواللہ نتعالیٰ کے راستہ میں ستایا جا ر ہاتھا ، وہ ساتوں ہیہ ہیں۔

(۱) بلال (۲) عامر بن فہیر ہ (۳) نہدیہ (۳) ان کی بیٹی (۵) زنیرہ (۲) ام ممیس (۷) بنومؤمل کی باندی۔

أنبين كوآزادكرف كى سلسلمين ﴿ سيجنبها الاتقى ﴾ ع آخرسوره تك كى آيتين نازل بوئين -

عامر بن عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنهم سے روایت ہے، یہ اپنے والد حضرت عبدالله بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ صدیق اکبر کے والد ابوقیافہ نے آپ ہے کہا: میں دیکھ

رباہوں کہتم کمزور غلاموں کوآزاد کرتے ہو، اگرتم طاقت ورغلاموں کوآزاد کرتے تو وہ تہاری ھاظت کرتے اور رتمہارے مقابلہ میں آنے والے وائن سے پربن جاتے ۔ آپ نے جواب دیا: اے والد! میں اللہ کی رضا کے سوا کھا ورئیس چاہتا۔ اس وقت ﴿ فامًا من أعطىٰ وَاتَّقَىٰ ﴾ دیا: اے والد! میں اللہ کی رضا کے سوا کھا ورئیس چاہتا۔ اس وقت ﴿ فامًا من أعطىٰ وَاتَّقَىٰ ﴾ اللہ قول مرقوم الله علیٰ من اللہ علیٰ من نِعمَةٍ تُحزیٰ الله ابتِغَاءَ وَحدِ ربّهِ الأعلیٰ ، و نسوف مَرضیٰ کا تک کی آیات نازل ہوئیں۔

حضرت سعید بن میں نے فرمایا نیآیت ﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِندَه مِن نِعمَةِ مُن نِعمَةِ مُن نِعمَةِ مُن نِعمَةِ مُن اللهِ مُحضرت الوبكر صدیق کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ نے ایسے غلاموں کوآ زاوفر مایا جن سے نہ کوئی بدلہ مقصود تھا اور نہ احسان چکانا ، ان کی تعداد چھ یاسات ہے ، ان میں بلال اور عامر بن فہیر ہ بھی ہیں۔

خطرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها مدوايت م هو سَيَهَ الله تعالى عنها مدوايت م كه هو سَيَهَ الله تعلى الأتقى كالله عنها الأتقى كالمراد حضرت الوبكر صديق بين -

میں کہنا ہوں اللہ تعالی عندے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عندے روایت کی کہ حضرت اللہ تعالی عندی کی کہ حضرت اللہ بن خلف اور اللہ بن خلف سے ایک چا دراوردی اور آئی کی کہ حضر خریدا۔ (لیعن ۲۱ راتو لے سے کھوزا کد) تو اللہ تعالی نے بی آیت کر بمداتا ری حوفاً من أعطیٰ وَاتّقیٰ اللہ قوله ﴿ وَمَا لِا حَدٍ عِندَهُ مِن نِعَمَةٍ تُحزیٰ إلّا ابتِغَاءَ وَحِهِ رَبِّهِ الْاَعْلَىٰ ، وَلَسَوُفَ يَرضَیٰ ﴾

سیعنی ابوبکر اور امیدوانی بن خلف کی کوششیں جداجدا مقصدے ہیں اور ان میں بہت

برافرق ہے۔

سیدناصد این اکبر کے بلال کوخرید نے اور آزاد کرنے کے سلسلہ میں سردار بن سردار عمار بن سردار عمار بن سردار عمار بن باسروشی اللہ تعالی عنہمانے چنداشعار کیے تھے جن کا ترجمہاں طرح ہے:

اللہ تعالی حضرت ابو بکر کو بلال اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے جزائے خیرعطا
فرمائے اور ابوجہل کورسواا ور ذلیل کرے۔
وہ شام یا دکرو جب ان دونوں نے حضرت بلال کا براچا ہا اور اس سے نہ ڈرے جس

ہے ایک عقل مند آ دمی ڈرتا ہے۔

ان لوگوں نے بلال کے ساتھ بدسلوگی اس لیے کی کہ بلال خدائے ذوالجلال کوایک مانتھ بدسلوگی اس لیے کی کہ بلال خدائے ذوالجلال کوایک مانتے تھے، اور انھوں نے کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت میرارب ہے اور میں اس پرمطمئن ہوں، تواگرتم مجھے تل کرنا چاہتے ہوتو قتل کردو، مجھ سے پینیں ہوسکتا کہ تل کے خون کی وجہ سے خدا کے ساتھ شرک کا ارتکاب کردل۔

توا بابرہیم کے رب اور اپنی بند بین موئی، اور عیسی علیم الصلاۃ والسلام کے رب اور اپنی بند بین سے اسے مہلت ندد بوگم رای پر رب ایک سے اسے مہلت ندد بوگم رای پر شیدار ہتا ہے، جب کہ اس کے پاس نہ کوئی نیک سلوک ہے نہ کوئی انصاف ۔ (استحقیق کو یا در کھو) افعان بی جب کہ اس کے پاس نہ کوئی نیک سلوک ہے نہ کوئی انصاف ۔ (استحقیق کو یا در کھو) امام بغوی نے فرمایا "الا تقی" کی تفسیر میں تمام مفسرین کے اقوال کے مطابق صدیق اکبری مرادی ہے تفسیر کبیر میں فرمایا: ہمار سے اہل سنت مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ آتی سے آبو ہکر مرادیں ۔

صواعق محرقہ میں علامہ ابن حجر کی نے علامہ ابن جوزی نے نقل کیا: تمام علائے کرام کا اس براجماع ہے کہ بیصدیق اکبر کے بارے میں ہے جتی کہ طبری رافضی ہونے کے باوجود این تفسیر مجمع البیان میں اس کا افکار نہ کر سکے۔اور فضیلت وہی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیں۔ والْحمد کله رب العالمین ۔

امام فخرالدین رازی رحمة الله تعالی علیه نے اس آیت میں بھی اپنی عادت کے مطابق عقلی استدلال اور فکری کا وشوں سے ٹابت فر مایا ہے کہ آیت کا مصداق صدیق اکبر کے سواکسی اور کو قرار ہی نہیں دیا جاسکتا۔

فرماتے ہیں: تم جانے ہو کہ تمام شیعہ ال روایت کے منکر ہیں اور وہ سب کہتے ہیں کہ بیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے لیے نازل ہوئی، اس کی دلیل بیربیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَ يُو تُمُونَ الزُّ تَكُوٰ ةَ وَهُم دَاكِعُونَ ﴾ لیمن اور وہ رکوع کی حالت میں ذکا قدیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان (الا تسقی) سے اس پہلی آیت ہی کی طرف اشارہ ہے، ایک رافضی نے جب میرے سامنے بیربات کہی تو میں نے کہا: میں اس پر دلیل عقلی قائم

کروں گا کہاں آیت سے صرف ابو بکر صدیق ہی مراد ہیں۔ دلیل اس طرح ہے کہ آتی ہے مرادونی ہے جوسب سے افضل ہے۔اور اس صورت میں صدیق کے علاوہ کوئی دوسرانہیں ہوسکتا۔ جب سیدونوںمقدمے درست ثابت ہوجا ئیں گے تومقصود بھی عاصل ہوجائے گا ،لہذا سنو!وجاس كى بيب كمالله تعالى كافرمان ب ﴿ إِنَّ أَكْرَمْكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنقَاكُم ﴾ اسمي اکرم سے افضل ہی مراو ہے، تو بات صاف ہوگئی کہ جواتقی ہوگا ضروری ہے کہ وہ افضل ہو، تو ٹابت ہوگیا کہ سب سے بڑا پر ہیز گارجس کا یہاں آیت میں ذکر ہے وہ اللہ تعالی کے یہاں افضل الخلق ہو۔لہذا ہم کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ اس سے ابو بکر صدیق ہی مراد ہوں ،اس لیے كرسارى امت اس بات برمتفق ہے كرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے بعد خلق سے افضل ما تو حضرت صدیق آکبریں ۔ یا۔حضرت علی مرتضلی ۔ گراس آیت کا مصداق حضرت علی ہونہیں سكتے ،لہذ اابو بكرمتعين ہو گئے ،حضرت على اس كا مصداق اس لينہيں ہوسكتے كه 'آلقی'' كےسلسلہ مِن الله تعالى فرمايا: (﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن يَعمَةٍ تُحزي ) الريكى كاحسان بيس جس كا بدله ديا جائے، پيصفت خضرت على برِّصا دق نہيں ،اس ليے كه وه حضور سيدعا لم صلى الله تعالیٰ عليه وملم کی تربیت میں تھے، کیوں کہ حضور نے ان کو ابو طالب سے لے لیا تھا، حضور ہی ان کو کھلاتے، پلاتے، پہناتے اور برورش فرماتے تھے،لہذاحضرت علی پرآپ کاایساانعام تھاجس کا بدلهان کے ذمه لا زم تھا، البتة ابو بكرير آپ كاكوئى دنيوى انعام نەتھا بلكه بسااوقات صديق اكبر حضور کاخرج اٹھاتے۔ ہاں حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت بڑااحسان صدیق اکبر پر سے تقاكهاملام كي طرف بدايت ورجنما تي فرما أني ، مكربيابيا احسان تقاكه اس كابدله نبيس چكايا جاسكتا، اس لي كرالله تعالى في ارشاد فرما يا ﴿ وَ مَا أَسِئَلُكُم عَلَيهِ مِن أَحِرِ ان أَحِرِيَ إِلَّا عَلَىٰ دَبِّ العْلَمِينَ﴾[القرآن، ٢٩/٩٢]

لْہذا ہم نے سمجھ لیا کہ اس آیت کا مصداق حضرت علی نہیں ہو سکتے ، تو صدیق اکبر کا

انضل امت ہوناواضح ہو گیا۔ ملہ حصاً۔

میں کہتا ہوں: اما مرازی نے جو بیفر مایا کہ حضرت علی حضور نبی کریم علیہ التحیة والسليم كى تربيت ميں تھے اور حضور نے ان كو باپ سے لے ليا تھا، تو اس كا ثبوت ميہ ہے كہ محم

ابن اسحاق اورابن ہشام نے اس بات کو ذکر کیا ہے ، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن ائی بچیج نے حدیث بیان کی ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت مجاہدین جبرابوالحجاج ہے ،انہوں نے بی کے مطرت علی پر اللہ تعالیٰ کا انعام اور ان کے ساتھ بھلائی ہیتھی کہ ایک مرتبہ قرایش بخت تک وتی کے شکار ہوئے ، چونکہ ابوطالب کی اولا دبہت تھی ،اس لیے رسول التدسلی اللہ تعالیٰ ما پیروس نے اپنے چیاحضرت عباس سے فر مایا۔ یہ بن ہاشم میں بڑے مال دار تھے،اے بیجیا! آپ کے بھائی ابوطالب کی اولا و بہت ہے، اور بیمشکل کا وقت آپ د مکھر ہے ہیں ،لہذا آپ میرے ساتھ ابوطالب کے بہاں چلیے تا کہان پرہے ہم ان کی اولا دکا بو جھ کم کریں ،ان کی اولا دے ایک لڑکے کوآپ لے لیں اور ایک کومیں لے لول۔حضرت عباس نے کہا: آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ دونوں حضرات ابوطالب کے بہاں پہنچے اور اپنامد عابیان کیا ، ابوطالب نے کہا : عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو اورتم جس کو جا ہو لے جا ؤ،لہذا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضی کولیا اور سینے سے لگالیا۔اور حضرت عباس نے جعفر کو سینے سے لگایا،لہذا حضرت على كرم الله تعالى وجهدالكريم بميشدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كي خدمت بيس رب يهال تك كەللىدىغالى ئے حضور كواعلان نبوت كا حكم سنايا، حضرت على نے آپ كى نبوت كى تقىدىق كى اور ایمان قبول کرلیا، ادهر حضرت جعفر بھی حضرت عباس کی پرورش میں رہے یہاں تک کداسلام قبول كرليااوران سے بناز ہوگئے۔

میں کہتا ہوں سرکارنے اس احسان عظیم کی تکمیل اپنی دختر پاک فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے ذریعہ فرمائی۔

اورامام رازی کے کلام میں جو بیدذکرآیا کہ بسااہ قات صدیق اکبر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاخرج اٹھاتے ، تو اس بارے میں روایات نہایت واضح اور ظاہر ہیں اور احادیث دسیر کاعلم رکھنے والے ان سے خوب واقف ہیں۔

 خالص دوست بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا ،گراسلامی دوئتی بہتر ہے۔میرے پاس اس مسجد میں آنے کے لیے جن کے درواز ہے مسجد میں کھلتے ہیں ابو بکر کے درواز ہے سواسب کے دروازے بند کردو۔

(۲) امام تر مذی حضرت ابو ہر برہ دضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کر بیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر کے سوا ہر مخص کے احسان کا بدلہ ہم نے اسے دے دیا، ہاں ابو بکر کا ہم پر وہ احسان ہے کہ اس کا بدلہ اللہ تعالی انہیں قیامت ہیں عطافر مائے گا، نیز مجھے ابو بکر کے مال کے برابر کسی کے مال نے فائدہ نہ دیا، اورا گر میں کسی کو خالص دوست بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا البیکن تنہار سے صاحب (بعنی محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) اللہ تعالی کے دوست ہیں۔

(۱۲) امام احمد اور ابن ماجه نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مجھے بھی کسی کے مال نے وہ فائدہ نہ دیا جو ابو بحرک مال نے دیا ، بین کر ابو بکر صدیق روئے اور عرض کیا ، یارسول اللہ! علیک الصلاق والسلام ، میں اور میر امال آیے ہی کا تو ہے۔

(۵) اما م طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما سے روایت کی کہ حضور اقدس سلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: مجھ پر ابو بکر سے بڑھ کر کسی کا احسان نہیں ، انہوں نے اپنی جان اور مال سے میر اساتھ دیا اور مجھ سے اپنی جیٹی کا نکاح کیا۔

(۱-۱۱) ابو یعلی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرفوع اللہ تعالی عنہا کی مرفوع روایت ابن ملجر نے فرمایا: ابن کشر روایت کی ۔ علامہ ابن مجر نے فرمایا: ابن کشر نے بیان کیا کہ بیر وایت حضرت علی مرتضی ، حضرت ابن عباس ، حضرت جابر بن عبد اللہ اور ابو سعید ضدری رضی اللہ تعالی عنہم ہے بھی ہے ۔ اور خطیب نے بیر وایت حضرت سعید بن مستب

رضی اللہ تعالی عنہ ہے مرسلابیان کی ،اوراس میں بیزیادہ ہے کہ حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وکم صدیق اکبر کے مال میں ویسے ہی تھم (اورتصرف) فرماتے جیسے اپنے مال میں فرماتے ۔ صدیق اکبر کے مال میں ویسے ہی تھم (اورتصرف) فرماتے جیسے اپنے مال میں فرماتے ۔ (۱۲\_۱۳) ابن عساکر نے تا ریخ میں متعدد سندوں ہے ام المونین حضرت عائز

مدیقه اور حضرت عروه رضی الله تعالی عنهماکی روایت ذکر کی که جس دن ابو بکر صدیق ایمان لائے مدیقه اور حضرت عروه رضی الله تعالی عنهماکی روایت فیس ہے چالیس بزار درہم تھے، ابو بکرنے وہ ان کے پاس چالیس ہزار دینار تھے، دوسری روایت میں ہے چالیس ہزار درہم تھے، ابو بکرنے وہ سب حضورا قدس صلی الله تعالی علیہ وسلم پرخرج کردیے۔

میں کہتا ہوں: بیرور بیٹ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بھی مردی ہے جیسا کہام ابن عدی نے کامل میں اس کی تخریخ کی۔ (سیدنا اعلیٰ حضرت ایام احمد رضا قدس سرہ نے اپنی سند حضرت انس تک اس طرح بیان کی )

ہمیں خبر دی مولی تقد جحت مفتی حفیہ مکہ مکر مداما م الفقہا ء والححد ثین سیدی واستاذی مولا ناعبد الرحمٰن بن عبد الله بن عبد الرحمٰن سراج نے ، بید وایت کرتے ہیں جمال علاے سلف خیر فی منصب الا قما ء مولا نا جمال بن عبد الله عمر کی سے ۔ بید روایت کرتے ہیں خاتمہ الحفاظ والمحد ثین مولا نامحہ عابد بن شخ احمطی سندی ثم زبیدی ثم مدنی سے، بیر وایت کرتے ہیں مولی محمد صالح فلانی عمری سے، بیش محمد بن سندفلانی فاروقی سے، بیہ ہمارے آقاسید شریف محمد بن عبد الله سے، بیاضل محدث سیدی علی اجہوری ہے۔

بیاما میم الدین دملی سے، بیش الاسلام زین الدین ذکریا انصاری سے، بیعلامة الوری جبل الحفاظ شهاب الدین ابوالفضل احمد بن جرعسقلانی سے، بیابوعلی محمد بن احمد مبدوی سے، بیدیونس بن ابی اسحاق سے، بیابوالحن علی بن مقیر صنبلی سے، بید کہتے ہیں کہ خردی ہم کو اساعیل بن مسعدہ جرجانی نے، بید کہتے ہیں خردی ابوالکرم شہرزوری نے، بید کہتے ہیں خردی ہم کواساعیل بن مسعدہ جرجانی نے، بید کہتے ہیں خردی معددہ جرجانی نے، بید ہم کوابوالقاسم حمزہ بن پوسف ہمی جرجانی ۔ اور ابوعم وعبدالرحمٰن بن محمد فاری نے، بید ہم تین خردی ہم کوابوالقاسم حمزہ بن پوسف ہمی جرجانی نے، بید کہتے ہیں ہم کوخردی سعید بن کثیر بن عفیر نے سید دی ہم کوابوا حمد عبدالله بن عدی جرجانی نے، بید کہتے ہیں ہم کوخردی سعید بن کثیر بن عفیر نے سید حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنہ سے دوایت کی ،حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول الله محضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنہ سے دوایت کی ،حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول الله محضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول الله محضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول الله محضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول الله محسرت انس فرماتے ہیں کہ رسول الله محسرت انس فرماتے ہیں کہ رسول الله محضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول الله محضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول الله محضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول الله محسرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنہ سے دوایت کی ،حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول الله محسرت انس فرماتے ہیں کہ دونے ہیں کہ محسرت انس فرماتے ہیں کہ دونے ہیں کہ دونے ہیں کہ محسرت انس فرماتے ہیں کہ دونے ہیں کو دونے ہیں کو دونے ہیں کو دونے ہیں کہ دونے ہیں کو دونے ہیں کہ دونے ہیں کہ دونے ہیں کہ دونے ہیں کو دونے ہیں کو دونے ہیں کہ دونے ہیں کو دونے ہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا: تمہارا مال کتنایا کیزہ ہے کہ اس سے میرامؤ ذن بلال ہے اور میری اونٹنی جس پر میں نے ہجرت کی اور تم نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں وی اور اپنی جان و مال سے میری مدد کی ، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جنت کے درواز ، پر کھڑے ہو اور میری امت کی شفاعت کر دہے ہو۔

ہم نے ان دونوں نصلوں کے تعلق سے جن کی طرف حضور نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان احادیث میں اشارہ فر مایا، یعنی میہ کہ صدیق اکبر نے اپنی جان ومال سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدوفر مائی، اپنی عظیم وجلیل کتاب "منتهی النف صبل لمبحث التف ضبل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدوفر مائی، اپنی عظیم وجلیل کتاب "منتهی النف صبل لمبحث التف ضبل " میں باب ثانی کی دوف اول میں مکمل تحقیق وقصیل کے ساتھ کلام کیا ہے، چا ہوتو اس کی طرف رجوع کرو۔

فاضل مفسرامام رازی نے اس مقام پر جوذ کرفر مایا تھا بیاس کی تائید ہے ،اورام ابن حجر کی نے بھی''صواعق محرقہ'' میں اس کوذ کرفر مایا اور پہند کیا۔

میں کہتا ہوں: معترض اس مقام پر چار وجہوں سے بحث کرسکتا ہے جودووجہوں میں

ربی بہلی وجہ: بیہ کہ ہم بیت ایم بین کرتے کہ صدیق اکر پرکسی کا ایساا حسان نہ تھا جس کا بلد دیا جا سکے ،اس لیے کہ انسان کے سب سے بوے محسنوں میں اس کے ماں باپ ہیں ،اللہ تعالی ارشا وفر ما تا ہے ہان اللہ گڑ لیے وَلُو اللّٰدِیثَ ﴾ (میراحق مان اور اپنے مال باپ کا) اور بیا بات بخو بی معلوم ہے کہ شکر نعمت ہی کے مقابلہ میں ہوتا ہے ، اور والدین کے احسانات دنیوی بات بخو بی معلوم ہے کہ شکر نعمت ہی کے مقابلہ میں ہوتا ہے ، اور والدین کے احسانات دنیوی اصانات ہیں جن کا بدلہ دینا جاری وساری ہے ، بید دین احسانات ہیں جن کا بدلہ دینا جاری وساری ہے ، بید دین احسانات ہیں جن کا بدلہ دینا جاری وساری ہے ، بید دین احسانا سے نہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : ہو وَ مَا اسْعَلُکُم عَلَيهِ مِن اُحرِ ان اُحرِيَ اِلّٰا عَلَیٰ دَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (اے محبوب تم فرماؤ میں تم ہے اس پر پھے اجر سنہیں ما نگا میر ااجرتو سارے جہانوں کے پروردگار پر محبوب تم فرماؤ میں تم ہے اس پر پھے اجر سنہیں ما نگا میر ااجرتو سارے جہانوں کے پروردگار پر اے ۔

ہ۔ اس کے علاوہ ہما راعقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی کر بم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ ک خلافت عظمیٰ اور نیا بت کبریٰ کامل ہو چکی تو ان کا دست کرم بالا اور سب جہانوں کے ہاتھ پست الزُّلالُ الأنقى مِنْ بَحْرِ مَبقةِ الأتقى الأَتقى المَّنْ بَحْرِ مَبقةِ الأَتقى

بیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور تمام تعمقوں کے خزان اور اپنے فیض وکرم کے خوان ان کے ہاتھوں کے تابع کردیے ہیں اور سب پجھان کوسونب دیا جیسے چاہیں خرچ کریں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے راز کاخز انداوراس کے جسم کے نافذہونے کا واسطہ ہیں، تو ہرکت انہی سے لمتی ہا ورخیرانی سے حاصل ہوتی ہے جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا ("إِنَّمَا أَنَا قَاسِہِ وَاللّٰهُ اللَّهُ عَلِيْ ) میں با مثنا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطافر ما تا ہے، لہذا آپ ہی تمام خیرات وبرکات، اور زمین وآسان، ملک وملکوت کی ساری تعمین تقیم فرماتے ہیں اور وہی اول وآخر اور ظاہر وباطن ہیں جہور علی کے کرام وفضلائے عظام اور مشہور اولیائے کرام کا اس پریقین ہے جیسا کہ ہم نے اس سلسلہ میں اپنے رسالے " سلطنہ المصطفیٰ فی ملکو ت کلِّ الوریٰ "میں تحقیل کی، اس سلسلہ میں اپنے رسالے " سلطنہ المصطفیٰ فی ملکو ت کلِّ الوریٰ "میں تحقیل کی، اس سلسلہ میں اپنے مباحث جلیلہ اور پہند ہیدہ دلائل ہیں جن سے آئکھیں ٹھٹڈی ہوتی ہیں، کان الس میں کچھا ہے مباحث جلیلہ اور پہند ہیدہ دلائل ہیں جن سے آئکھیں ٹھٹڈی ہوتی ہیں، کان المان المدور سینے کشاوہ ہوتے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔

لہٰذ ابوبکرصد بی اوران کے علاوہ جس کوبھی جو پچھ مال ودولت اورمقام ومرتبہ عاصل ہواوہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا ہے ہی ہے ، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسانا ت ان وینی احسانات میں مخصر نہیں جن کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا ، تو جس طرح وسلم کے احسانا ت بیت کے مصداق نہیں ہو سکتے اسی طرح ابو بکر بھی کیسال طور پراس آیت کے مصداق نہیں۔

میں کہتا ہوں: اس اعتراض کاجواب دوطرح ہے:

اول: یدکداگرتمهاری بات مان لی جائے تو پھرآ بت سرے معطل ہوجائے گیاور کی اور کی مصداق ندل سکے گا۔ کیونکہ صحابہ کرام میں کوئی ایسانہیں جوابے ماں باب سے پیدا نہ ہوا ہو، یا اس پرحضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دینی اور دینوی کسی طرح کا کوئی احسان ندفر مایا ہو۔

ووم: بیر جواشکال کاحل ہے) کہ دنیا کے تمام احسان ایسے نہیں جن کا بدلہ دیا جاسکتا ہو،اس لیے کہ احسان کا بدلہ اس طرح ہوتا ہے کہ احسان کے برابراس کی جزادی جائے ،اور والدین کے احسان کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ سجانہ و تعالیٰ نے انہیں بچے کے عدم کی تاریکی ہے وجود کی روشی بین آنے کا سبب بنایا، اور انہیں کے ذریعہ اس کوخوبصورت انسان بنایا حالال کہوہ بے وقعت پانی تھا۔ اس احسان کا بدلہ نہیں ہوسکتا، اس لیے کہ کسی کو بیقدرت نہیں کہ وہ اپنے والدین کوزندہ کردے، باعدم کے بعدوجود بخش دے، اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا: ("لَا یَہ جزِی وَ لَد وَ الِدَهُ إِلَّا أَن یَہ جدَهُ مَملُو کَا، فَیَسْتَرِیّهُ فَیُعتَقِّهُ") کوئی بچہ اپنی ارشاد فرمایا: ("لَا یَہ جزِی وَ لَد وَ الِدَهُ إِلَّا أَن یَہ جدَهُ مَملُو کَا، فَیَسْتَرِیّهُ فَیُعتَقِّهُ") کوئی بچہ اپنی ان باپ کا بدلہ نہیں چکا سکتا مگر سے کہ اسے غلام پائے تو اسے خرید کر آزاد کردے۔ سے مدیث مسلم، ابوداؤد، ترید کی، نسائی اور ابن ماجہ نے اپنی سندول سے روایت کی۔

اس حدیث میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوڑے سے بدلے کی طرف اشارہ فرمایا جوانسان کی قدرت میں ہے، اس لیے کہ غلامی موت کی طرح ہے، کیوں کہ اس کی وجہ ہے آ دمی کی اہلیت معطل ہو جاتی ہے اور عاقل بالغ انسان جانوروں کے حکم میں شار کیا جاتا ہے، لہذا اس کو آزاوکرنا گویا اسے زندہ کرناہے اور بھیمیت کی تاریکی سے نکال کرانسانیت کی روشی میں لے آنا ہے۔ اس لیے ماں باپ کوآزاد کرناان کے بعض حقوق کی ادائیگی میں شار ہوا۔ ای طرح نبوی احسانات جیسا کہ ہم نے واضح کیاا یے نہیں جن کابدلہ دیا جاسکے،اور سے كهاجات كذبيا حسان اس احسان كابدليه، السلي كمحضورسيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم الس مقام رفیع اور منصب بےنظیر میں بادشاہ مفتدر متبارک و تعالی کی نیابت میں کام کرتے ہیں ،اور اں با دشاہ جلیل کی نعمتوں کا بدلہ نہیں ہوسکتا۔اس لیے کہ حسب تصریح قر آن عظیم احسان کا بدلہ احمان ہی ہے ہوسکتا ہے (اوررب جلیل پراحسان کرنے اوراین ملک سے اسے کچھ عطا کرنے کی کوئی صورت نہیں )اس لیے کہ بندہ جس چیز ہے بھی بدلہ چکانا جاہے گا یقیناً وہ حضور نائب رب جلیل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہوگی تو ان کی عطا کی مکافات خود انہی کی ایک عطاہے لازم آئے گی ،الیی عطا کا مکافات ہونا غیر متصور اور نامعقول ہے۔ يہيں ہے ہم يعقيده رکھتے ہيں كەاللەسجا نەوتغالى كاشكر باي معنى محال ہے كەہم

یہیں سے ہم بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ سبحا نہ وتعالی کاشکر بایں معنی محال ہے کہ ہم اللہ سبحا نہ وتعالی کاشکر بایں معنی محال ہے کہ ہم اسپے ذمہ سے بری ہوجا تیں، اس لیے کہ شکر کرنا ہے جی تو ایک نیمت ہے تو بندہ اب اس دوسری نعمت کاشکرادا کرے تا کہ اس سے عہدہ برآ ہو، اور بیسلسلہ شکر یوں ہی جاری رہے گا اور نہایت کونہ پنچے گا۔لہذا ثابت ہوا کہ دلیل پر اس دجہ سے کوئی غبار نہیں۔

دوسری وجہ سے کہ بیہ مقد مہ جس کامضمون سے ہے کہ اس بات پر ساری امرے کا اجماع ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بجر صدیق ہیں یا علی اس پراعتراض کی تنجائیں ہے، اس لیے کہ یہاں دوفر قے اور ہیں: ان ہیں ایک بوئ کرتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری امت سے افضل ہیں ، اس کی ولیل ، احد نت ہے جو صنور ہی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ:

("مَا طَلَعَتِ الشَّمسُ عَلَىٰ رَجُلٍ خَيرٍ مِّن عُمَرَ") مورج كمى ايسے فض پرطلوع نہيں ہوا جوعر سے بہتر ہو۔ سورج كمى ايسے فض پرطلوع نہيں ہوا جوعر سے بہتر ہو۔

رومرى مديث (" لَو كَانَ بَعدِي نَبِيّ لَكَانَ عُمَرَ بنَ الحَطَّابِ") "الرمير عبدكوني في موتاتو عمر موتے"

اورتيرى مديث ("إِنَّ اللَّهَ تَعساليٰ بَاهيٰ بِأَهلِ عَرَفَةَ عَامَّةَ ، وَبَاهيٰ بِعُمَرَ خَاصَةً")

الله تبارک و تعالی نے عرفات میں جمع ہونے والوں کے ذریعہ عام طور سے نخر فرمایا اور عمر کے ذریعہ خاص طور پرمباہات فرمائی۔

حالاں کہ ان روایات اور ان کی طرح دوسری روایات سے ان کا مدعا ٹابت نہیں ہو سکتا۔ ندروایت کے لئا شہرت کے اعتبار سے ۔ جیسے تفضیلی گروہ حضرت علی کی افضلیت ٹابت کرنے کے لیے ان باتوں سے استدلال کرتا ہے۔

ايك صديم في البشر ((على خيرُ البَشرِ ، مَن شَكَّ فِيهِ فَقَد كَفَر)) (مسند الفردوس: ٦٢/٣)

ومرئ مدیث طیر ((السلهم ائتنی به حب خلقك الیك یا کل معی هذا الطیر فیجا ، علی فاکل معه )) (سنن الترمذي : کتاب المناقب، ٤٠١/٥) تیمری غزوه تهوک کے موقع پر حضرت علی کواپٹانا ئب بنا کرمد پید طیب میں چھوڑ تا۔

(سنن الترمذي: ٧/٥)

مداوراس طرح كى جوبهى روايات بين وهسب ياتو موضوع بين \_ يامنكروابى \_ ياان

کے مدعا میں مفید نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہر بد مذہب کے سلسلہ میں یونہی قائم ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے استدلال کرتا ہے جو دلیل بننے کے لائق نہیں۔ اور ایسی جگہ کی خواہش کرتا ہے جہاں کے لیے کوئی راستہ نہیں۔

دوسراگروہ سیدنا عباس بن عبدالمطلب کوافضل مانتا ہے۔ان کی دلیل میددیث ہے کہرسول اللہ سلی اللہ نقائی علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: ((ان عم الر جل صنو آبیه)) آدمی کا چیا اس کے باپ کے مثل ہے۔

یہ حدیث حسن ہے ، امام تر مذی وغیرہ نے اس کوحضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

گراس حدیث سےان کامقصود حاصل نہیں ہوتا۔

ابن عساکر نے تاریخ ومثق میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعار وابت کیا کہ بروز قیامت سب لوگوں سے نیک بخت حضرت عباس ہیں۔ اس روابت کی سند کے بارے میں امام مناوی نے فرمایا ضعیف ہے۔

بلاشبه حضرت عباس رضی الله تعالی عنه شیخ اسلمین بین اور مسلمانول کے سردار بین،
ان کے صدراور قائد، ان کی آبر واور سرون کا تاج بین ۔اس اعتبار سے آپ کو خلفائے اربعہ پر
بھی فضیلت ہے، جیسے فاطمہ زبر ااور ان کے بھائی سیدنا ابرا جیم ۔علی أبیه سا و علیه مسا
السصلونة والسلام ناپئے نب وجزئیت اور کرامت جو ہروطینت میں علی الاطلاق ساری
امت سے افضل ہیں ۔

فلاصد کلام ہے کہ ان چاروں صورتوں (افضل حضرت ابو بکر۔ یا بلی۔ یا فاروق۔ یا علم مرم رضی اللہ تعالی میں سے کوئی ایک شق اس وقت تک متعین نہیں ہو سکتی جب تک کہ باقی تین کو باطل نہ قرار دے دیا جائے ، لہذا آپ نے یہ کیوں کہد دیا کہ جب اس آیت کے مصداق علی نہیں تو ابو بکر صدیق متعین ۔ علاوہ ازیں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ مسائل شرعیہ کا مصداق علی نہیں تو ابو بکر صدیق متعین ۔ علاوہ ازیں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ مسائل شرعیہ کا متلاثی ایک جگہ ابتداء کوئی نہ جب شہوت دلیل شرعی ہے ہی ہوگا۔ لہذا صاحب نظر وفکر اور حق کا متلاثی ایک جگہ ابتداء کوئی نہ جب نہیں رکھا، وہ پہلے دلیل میں غور وفکر کرتا ہے تا کہ کوئی راستہ اس کے لیے واضح ہو (پھر حسب نہیں رکھا، وہ پہلے دلیل میں غور وفکر کرتا ہے تا کہ کوئی راستہ اس کے لیے واضح ہو (پھر حسب

رلیل کوئی فدہب اختیار کرتا ہے) اگرتمامیت دلیل اس پرموقوف ہوکہ پہلے کوئی فدہب اختیار
کرلیا جائے تو دورلازم آئے گا(اس لیے کہ کوئی فدہب اختیار کرنا تمامیت دلیل پرموقوف،اور
تمامیت دلیل اختیار فدہب پرموقوف تھہری)۔اب اگر دلیل کسی فدہب کے اصول پرتام اور
مکمل ہوتو بید درکوستازم ہے۔اور بیاس جواب کی نظیر ہے جوہم نے ائمہ شافعیہ کی اس دلیل کے
جواب میں کہا جوانہوں نے وضو میں تر تیب کوفرض قر اردیتے ہوئے کہا تھا کہ دفسا نے سلوا
وجو ھکم کی میں ''فاء'' عسل وجوہ (چروں کے دھونے) پرداخل ہے،اورکوئی قائل بالفصل
وجو ھکم کے میں ''فاء'' عسل یہ مسکلہ فدکور ہے۔(ا)

میں کہتا ہوں: اس اعتراض کا جواب سے ہے کہ اس باب میں ہما ری سب سے پہلی ولیل جس پر ہمارااعقاد ہے وہ سے ہے کہ صحاب وتا بعین رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کا اس بات پر ایما م ہے کہ صدیق اکبر ہی اس آیت کا مصدا ق اور وہی افضل علی الاطلاق ہیں۔ امام شافعی، امام بیمقی اور دیگر حضرات نے سے اجماع نقل کیا ہے اور امام بخاری وغیرہ کی روایت کر دہ اصادیث بھی اس پر دلالت کر تی ہیں۔ اس کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب 'مطلع القصوین فی ابا اصادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب 'مطلع القصوین فی ابا فقہ مسبقة العموین '' میں کی ہے، اور اس بات پر زبر دست دلیل قائم کی ہے کہ اجماع تام اور کا لی نقہ مسبقة العموین '' میں کی ہے، اور اس بات پر زبر دست دلیل قائم کی ہے کہ اجماع تام اور کا لی ہے، اس میں کوئی شذو ذنہ ہیں لیعنی اس اجماع کے خلاف کسی امام متند کا قول ٹا بت نہیں اور الوئم میں میں احتمال النفات نہیں۔ اور ایک میں میں میلے کسی کا پھوا ختلاف تھا تو اگر ہم بھول علامت ابن عبد البریہ شہر کے النہ رہ سام میں کہ کے اختلاف تھا تو اگر ہم بھول علامت ابن عبد البریہ سلیم بھی کر لیس کہ اس بارے میں پہلے کسی کا پچھا ختلاف تھا تو اس اس میں کہ کی انسان میں کہ کے اختلاف تھا تو اس اس میں کہ کے اختلاف تھا تو اس میں کہ کو انسان میں کہ کھوا ختلاف تھا تو اس میں کہ کے احتمال میں کہ کی تو کو اس میں کو کو انسان عبد البریہ میں کیا کہ کو انسان کی کھوا ختلاف تھا تو کو اس میں کہا کہ کو انسان کے داختا ہوں کو انسان کی کو انسان کو کو انسان کی کھوا ختلاف تھا تو کی اس کو کھوا ختلاف تھا تو کہا کہ کھوا ختلاف تھا تو کو کو کھوا ختلا ف تھا تو کو کھوا ختلا ف تھا تو کہ کو کھوا ختلا ف تھا تو کو کھوا کھوں کو کھوا کھوں کو کھوں کی کھوا ختلا کی کو کھوں کی کھور ختلا کی کو کھوں کی کھور کو کھوں کے کھوں کو کھوں ک

<sup>(</sup>۱) ان کااستدلال یوں ہے کی سل وجوہ پر فاواخل ہے جوتر تیب کے لیے آتا ہے تو اردا و نماز برعسل وجوہ کو مرتب کرنا فرض ہوا ،اور جب عسل وجہ میں ترتیب اور اس کی نقتہ یم فرض تو باتی میں بھی فرض ورنہ خلاف اجماع لازم آئے گا،اس لیے کہ اس کا کوئی قائل نہیں کہ بعض اعضا میں ترتیب فرض ہوا ور بعض میں فرض نہ ہو۔

جواب یہ ہے کہ ترتیب کو فرض قرار دینے والے ای آیت کے فاسے استدلال کرتے ہیں، جب استدلال تام ہوگا تب ہی اسے موقف بنانا درست ہوگا،اوراس کے بعد مخالف پر خلاف اجماع کا الزام دیا جائے گا۔اور یہاں ایسانہیں بلکہ تمامیت دلیل مخالفت اجماع پر موقوف ہے اور مخالفت اجماع کا الزام تمامیت ولیل کی موقوف ہے (مترجم)

ہمیں سواد اعظم کے اتباع کا حکم ہے اور شاذکی پیروی ہے ممانعت ہے۔ ندہب اختیار کرنے کے لیے اتنا ہمیں کافی ہے (کہ بیسواد اعظم کا فدنب رہا ہے) اور دور ندرہا۔ (اس لیے کہ دلیل، اجماع سواد اعظم کیہائے تحقق ہوئی اور ہمارا اسے فدہب قرار دینا بعد میں ہوا) تو وہ ندروا بیت کے اعتبار سے اور ہم مان بھی لیس تو پیروی سوا داعظم کی ہوگی، شاذونا در کی ممنوع ہے۔ ہمیں فدہب اختیار کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لہذا دور منتقی ہوگیا۔

ہاں ان دونوں فرقوں (افضلیت فاروق کے قائلین اور افضلیت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قائلین ) کی بات قوی و درست ہے لیکن ہمارے مقصود میں خلل انداز نہیں ،اس لیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما آیت کے نزول کے وقت مسلمان ہی نہ ہوئے نظیم، جیسا کہ تا رہ نے سے ظاہر ہے ، تو بلا شبہ رہے آیت میں مقصود نہیں ہوسکتے۔

جارى اس تقرير سے باقى دوشقيں باطل تلم بي اور ہمارى دليل مضبوط ومتحكم ربى -والحمد لله ولى الاحسان-

زیادہ سے زیادہ بیکہا جاسکتا ہے کہ فاضل متدل امام رازی ان دونوں اقوال پریا تو مطلع نہیں تھے، یا پھر ساقط اور شاذہونے کی بنیا دیران کولائق شار ہی نہ جانا، ویسے ہم بحد الله اجماع کے ثبوت کے بعد ان تکلفات سے بے نیاز ہیں، کما لا یخفی -

جب بیر ثابت ہو چکا تو ہم کہتے ہیں: الله سبحانہ وتعالیٰ نے صدیق اکبر کا وصف بیان فرمایا کہ بیاتق ہیں، اور اتقی کے ہارے میں فرمایا کہ وہ اکرم ہے، تو دونوں مقدموں سے نتیجہ نکلا کے صدیق اکبراللہ تعالیٰ کے یہاں اکرم ہیں۔

واضح رہے کہ افضل ، اکرم ، ارفع ، اعلیٰ ، یہ تمام الفاظ ایک معنی پر صادق آتے اور اللہ اللہ علی بہت اللہ اللہ علی الرم ، ارفع ، اعلیٰ ، یہ تمام الفاظ ایک معنی پر صادق آتے اور اللہ اور بولے جاتے ہیں ، لہذا ٹابت ہوا کہ فضل مطلق کلی صدیق اکبر کے لیے خاص ہے ، اور اللہ تعالیٰ تو فیق کا مالک ہے ، ہم نے یہاں اپنے دعوی کے اثبات میں دلیل کی الی تقریر کی جس تعالیٰ تو فیق کا مالک ہے ، ہم نے یہاں اپنے دعوی کے اثبات میں دلیل کی الی تقریر کی جس سے بیار ذہن شفایا کیں ، اور بیاسے سیراب ہوں ، اور حمد ہے عظیم وجلیل مولی کے لیے۔

الزُّلال الانقى مِن بَحْرِ سَبِقَةِ الاَتْقَى

خیال رہے کہ ہمارے اس استدلال پر جملہ علائے سلف وخلف کا اتفاق ہے، سب نے اسے پیند کیا، علائے منافرین مین ومتاخرین سب نے تلقی بالقبول سے مزین فرمایا، اور بلا شربہ یہاں کے لائق ہے۔

یں مگریہاں تفضیلی گروہ کو تین وجوہ سے کلام ہے، ہم ان کے اعتراضات نقل کر کے جوا بات دیں گے اور ایسے جواب کہ کوئی دقیقہ باقی نہ رہے۔ یہ سب خدائے بزرگ دبرتر کی تو نتی سے بی ہوگا۔







### بإباول

#### شبههُ اولي :

سب سے مضبوط ان حضرات کا یہی اعتراض ہے کہ بعض مفسرین نے 'اتقی''استفضیل كي تغيير" تقى"مغت مشبه كصيغه على ،جيها كتغيير معالم التزيل تغيير بيها دى ،اوران كعلا وودمرى تفاسير مي منقول ب، لهذااس آيت كريمد التدال مر عصاقط بـ(١) اقول: ہم پہلے چندمقد مات بطور تمہید پیش کرتے ہیں، یہ آپ کواس شک وشہہ کے جواب مس معین ورد گار ہول گے ، اس کے بعد ہم جواب باصواب کے چرہ سے تجاب المامي كے ميالتعليم ووباب كى توفيق سے موگا لهذا مارى كفتكو بغورسنو:

مقدمهُ أولى:

نعلی وعقلی دونوں طرح کے کثیر دلائل اس بات پرمتفق ہیں کہ الفاظ کوان کے طاہری معنی ہے پھیر نامنع ہے ، بجر اس کے کہ کوئی ایس حاجت شدیدہ در پیش ہوجواں کے بغیر پوری ىن ندوسك أورب مرورت ظامرى معنى سے پھيرنا تا ويل نيس بلكة تبديل وتح يل ب،اگر ال طرح کے تصرفات کی اجازت بے ضرورت ہی دے دی جائے تو پھرنصوص شرعیہ سے المان الموجائي كما لا يخفى

بیاتی ظاہراورروش بات ہے کہ اس پرولیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں حتی کے ملانے

اس لیے کداب آیت کامضمون یہ ہوگیا کہ جونی" پر میزگار" ہے اے اس آگ سے دور رکھا (1) جائے گا، بیعنی ندہوئے کدو جواتی" سب سے زیادہ پر بیزگار" ہےا سے دوررکھا جائے گا۔ابال کے معداق حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه جيل تو ان كاتنى مونا ثابت بوا، اتنى مونا ثابت نه بوا، بحرد وسرى آيت ﴿ إِن اكرمكم عند الله أتفكم ﴾ ال يرمرب ال داوكي ال اليكولي وليل ال دامر جم )

الزُّلالُ الأنقى مِنُ بَحُرِ سَبِقَةِ الأَتُقَى

اس کومتون عقا کد میں تحریر فر مایا ، اور واقعی بید مسئلہ اس لائق تھا۔ اس لیے کہ تمام بدند ہوں کی پوری کوشش یہی رہی ہے کہ عبارات شرعیہ کو ان کے ظاہری معنی سے پھیر دیا جائے اور فاسمتا ویلات ، بے دلیل اختمالات اور نامقبول عذر کاسہار الیا جائے ، لہذا ہم پرلازم ہے کہ مقام ضرورت کے سواہر جگہ نصوص شرعیہ کو ان کے ظاہری معنی پر محمول کریں ، یہ بہت صاف اور واضح بات ہے۔

KLA

مقدمه ثانبية

اییا نہیں کہ آکثر تفاسیر متداولہ میں جو پچھ ذکر ہوگیا ہے سب واجب القبول ہو، آگر چرد لیل نقلی کی موافقت اور دلیل عقلی کی تائید سے خالی ہی ہو۔ (موجودہ اور متداولہ تفییر وں میں بہت ی الیی چیزیں ہیں جن کوقبول کرنا اور معتبر جانتا ہم پرلاز منہیں ،اس لیے کہ ان کے مندر جات عقل یافقل ، یا عقل وقل دونوں کے خلاف ہیں )۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ کہ تفییر مرفوع بین جوحفور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہو، اور اس کوقبول کرنا ضروری ہو، ایر اس کی قلیل مقدار میں پائی جاتی ہے کہ کل ملاکردو جز بلکہ ایک جز تک پنجنا مضروری ہو، ایری قلیل مقدار میں پائی جاتی ہے کہ کل ملاکردو جز بلکہ ایک جز تک پنجنا

امام جوی فرماتے ہیں علم تفسیر مشکل اور قلیل ہے، اس کا مشکل ہونا تو چندو جوہ سے فلا ہر ہے۔ سب سے زیادہ فلا ہر وجہ بیہ ہے کہ بیا ایے متکلم کا کلام ہے جس کی مراد تک اوگوں کا رسائی خود اس سے من کر نہ ہوئی، اور نہ ان کی وہاں تک رسائی ممکن ۔اشعار ،مَکُوں اور اس طرح کی چیزوں کا معاملہ اس کے برخلاف ہے اس لیے کہ بیسب انسانی کلام ہیں جن کی مراد خود قائل سے ۔یا۔ اس سے سننے والے کے ذریعہ معلوم ہوسکتی ہے ،گر قر آن کی تفسیر کا تطعی علم نہیں ہوسکتا سوائے اس صورت کے کہ وہ تفسیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مسموع مرفوع تفسیر سوائے چند آبات کے دیگر میں ناممکن اور متعذر ہے۔

مرقرآن کریم کی تفییر قطعی کاعلم تو رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سے ن کری ہو سکتا ہے۔ اوراس کا جوت ہوسکتا ہے، اس سکتا ہے۔ اوراس کا جوت ہوسکتا ہے، اس بیس الله لیے باتی قرآن کی مراد کاعلم امارات ودلائل کے ذریعہ ہی استخراج کیا جاتا ہے، اس بیس الله

تغالی کی تحکمت سے ہے کہ اس نے چاہا کہ بندے اس کی کتاب میں غور وفکر کریں ،اس لیے اس نے اس نے اس کے تحکمت سے میں نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا تھم نبیس دیا کہ وہ ہرآیت کی مراد مراحة بیان کریں۔

امام زرکشی 'البرهان فی علوم القرآن' میں فرماتے ہیں: قرآن کی آفسیر معلوم کرنے کے المحکوم کرنے کے المحکوم کو نے کے لیے خوروفکر کرنے والے فحص کے لیے بہت سے طریقے ہیں ،ان میں سے خاص طور پر جار بنادی ہیں۔ بنادی ہیں۔

پہلاطریقہ بیہ کہ وہ تفییر حاصل کرے جوحضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَ ملم سے منقول ہو، اور یہی سب سے متازطریقہ ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ منقولہ احادیث میں بہت ضعیف بلکہ موضوع ہیں۔

اما م سیوطی نے فرمایا: منقول تقییر میں صحیح بہت کم ہے، بلکہ مرفوع روایات تو نہایت قلیل ہیں۔ یہی حال ان روایات کا ہے جو صحابہ کرام اور تا بعین عظام سے مروی ہیں کہ وہ بھی قلیل ہیں اور ان بڑے بڑے دفتر وں ، طوما روں اور اقوال سے متعلق جو یہاں وہاں پراگندہ ومنتشر ہیں، نہ کوئی حدیث ہے، اور نہ کسی صحابی یا تا بعی کا قول ۔ یہ تفاسیر اور اقوال تو صحابہ وتا بعین کے بعد ظاہر ہوئے جب آراکی کثر ت اور خیالات و فدا ہب میں تصادم ہوا تو ہر لغوی ، فری ، بیانی ، اور علوم قرآن کی کسی بھی نوع کا جانے والا قرآن کریم کی تفسیر میں مشغول ہوا اور خواں علی اس کی نظر وفکر نے کا م کیا تفسیر قرآن میں اس نے حصہ لیا۔ اس کے بعد وہ زمانہ آیا جہاں تک اس کی نظر وفکر نے کا م کیا تفسیر قرآن میں اس نے حصہ لیا۔ اس کے بعد وہ زمانہ آیا کہ کری گھی اور جو ملاسب کونقل کر ڈالا ، اسی وجہ سے اقوال کی کری متاور حق وال کا شوق لیے رواں دواں آ کے اور جو ملاسب کونقل کر ڈالا ، اسی وجہ سے اقوال کی کھی متاور حق وتاحق کی ملاوٹ رونما ہوئی۔

ی سرت در ماره ما ما ماره کا کار ماره کا کار مید کرنقل فرمایا که نهایت این تیمیدنے ذکر کیا: جب کداما مسیوطی نے اس کا کلام بید کہدکرنقل فرمایا که نهایت

نفیس ہے۔اس کی دووجہیں ہیں: وجہاول: بعض لوگوں نے پچھ معانی کو پہلے اپنا عقیدہ تھہرایا، پھراپنے معانی اور عقائد کو ثابت کرنے سے لیے الفاظ قرآن کوان برجمول کیا۔

وجددوم: مجمداورلو كون في قرآن كي تفسير مكن اس بنياد پر كردى كدي تفسير بهي عربي

زبان بولنے والوں ،اورایسے الفاظ کواپی زبان ومحاورات میں استعال کرنے والوں کی مراد ہو سکتی ہے۔

ان لوگوں نے نہ تو متعلم قرآن ہاری تعالیٰ کی عظمت شان کو لمحوظ رکھاا ورندان کا جن پر نازل ہوا اور جو مخاطب ہے، لہذا پہلے گروہ نے قرآن کو اپنے عقیدہ کے تا بع بنایا ، انہوں نے اس معنی کی رعایت نہ کی جس کے الفاظ قرآن مشخل ہے ، دوسرے گروہ نے محض الفاظ اور عربی زبان کا اعتبار کیا ، انہوں نے متعلم لایز ال کی شان اقدس اور اس کے کلام مقدس کے سیاق وسیاق کا کوئی لحاظ یاس نہ رکھائے

پھر رہائتم دوم کےلوگ بکٹرت یہی سمجھنے میں غلطی کرجاتے ہیں کہاز روئے لغت،لفظ ان معانی کا احتمال رکھتا ہے یانہیں، جیسے اس بارے میں قتم اول کےلوگوں سے بھی غلطی ہوتی

ای طرح قتم اول کے لوگوں سے بکٹرت میں بھلطی ہوتی ہے کہ جن معانی سے وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں وہ معانی ہی درست نہیں ہوتے ، جیسے قتم دوم کے لوگوں سے بھی الی غلطی ہوتی ہے،اور قتم اول کے لوگوں کی نظر اولاً معنی کی طرف ہوتی ہے،اور قتم دوم کے لوگوں کی نظر اولاً معنی کی طرف ہوتی ہے،اور قتم دوم کے لوگوں کی نظر اولاً الفاظ کی طرف ہوتی ہے۔

بہلا گروہ دوطرح كاكام كرنے والوں بمشتل ہے:

را) قرآن کا جومدلول ہے اور قرآن کی جومراد ہے اے لفظ قرآن سے سلب کر لیتے ہیں۔ ہیں اور اس کے علاوہ کچھا ورمعنی ومطلب بتاتے ہیں۔

(۲) قرآن کا جونہ مدلول ہے نہ اس کی مراد ہے اس پر لفظ قرآن کو محمول کرتے ہیں۔
دونوں صورتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ معنی باطل ہوتے ہیں جنھیں انھوں نے عابت کرنا یار دکرنا چاہا، تو دلیل اور مدلول دونوں میں ان سے خطا ہوتی ہے اور بھی وہ معنی حق ہوتے ہیں تو ان سے صرف دلیل میں خطا ہوتی ہے، مدلول میں نہیں۔

پھراس کے آگے ابن تیمیہ نے کہا: خلاصہ بیہے کہ جوسحا بدوتا بعین کے مذہب اور ان کی تفسیر سے انحراف کر کے ان کی مخالفت کر ہے گا وہ خطا کا ربلکہ بدیذہب کھہرے گا،اس کیے کہ صحابہ ونا بعین کوفر آن کی آفسیراوراس کے مطالب کا علم زیادہ تھا۔جس طرح انہیں اس رین جن کاعلم زیادہ تھا جس کے ساتھ القد تعالیٰ نے اپنے رسول کود نیا میں بھیجا،انتی ملنصاً۔

ای لیے امام ابوطالب نے اپنی تفسیر کے اوائل میں آ داب مفسر کے تحت فر ما یا: مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان با توں پراعتا دکر ہے جو تفسیر کے سلسلہ میں حضور نبی کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و تا بعین عظام سے منقول ہیں ،اور نی با توں سے پر ہیز کرے ،اس سلسلہ میں ابن تیمیہ نے مزید کہا: صحابہ کرام کے درمیان قرآن کی تفسیر میں بہت کم اختلاف تھا، سلسلہ میں ابن تیمیہ نے مزید کہا: صحابہ کرام کے درمیان قرآن کی تفسیر میں بہت کم اختلاف تھا، ان کے بعد تا بعین میں اگر چہا فتلا فات میں بچھاضا فہ ہوالیکن بعد والوں کی بنسبت بھر بھی کم افتار ہے۔

امام سیوطی نے قد ماکی تفسیروں کا ذکر کرنے کے بعد فر مایا: پھرتفسیر میں بہت لوگوں نے کتا بیں تصنیف کیس، ان میں سندوں کو مخضر کر دیا گیا اور اقوال بھی ناتمام ذکر کیے، اس طرح ان کے اینے خیالات بھی اس میں داخل ہو گئے اور شیح روایات سے خلط ملط ہوگئے ۔ پھرجس کے دل میں جو بات آئی وہ لکھتا چلا گیا، اور اس کی فکر کی جہاں تک رسائی ہوئی اس پراعتا دکر لیا، بعد میں آنے والے مفسر نے ان کی باتوں کو سیجھ کرنقل کرنا شروع کر دیا کہ ان کی کوئی اصل بعد میں آنے والے مفسر نے ان کی باتوں کو سیجھ کرنقل کرنا شروع کر دیا کہ ان کی کوئی اصل

ضرورہوگی۔
اس نے بیز حمت نہیں کی کہ سلف صالحین اور تفییر میں مرجع ومتند کی حیثیت رکھنے والے حضرات سے جومنقول ہے اس کی تنقیح وتحریر پر توجہ دے، یہاں تک کہ میں نے ویکھا کہ ہونئیر المنعضوبِ عَلَیهِم و لَا الصّّالِّینَ کی تفییر میں بعض حضرات نے وس اقوال تک نقل کہ ہونئیر المنعضوبِ عَلَیهِم و لَا الصّّالِّینَ کی تفییر میں بعض حضرات نے وس اقوال تک نقل کر ڈالے حالاں کہ ہم مَعضوبِ عَلَیهِم کی اور ہو الصّّالِین کی سے بہودونصاری مرادییں، یہی کو اور ہو الصّّالِین کی سے بہودونصاری مرادییں، یہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جمیع صحابہ وتا بعین اور جمع تا بعین سے منقول ہے، یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جمیع صحابہ وتا بعین اور جمع تا بعین سے منقول ہے، یہاں تک کہ ابن الی جاتم نے کہا: میں اس سلسلہ میں مفسرین کے درمیان کوئی اختلا ف نہیں جاتا،

انتھی۔ اس کے بعدامام سیوطی فرماتے ہیں: اگرتم کہو کہ پھرکون ی تفسیر پراعتا دکرنے کی آپ ہمیں رہنمائی کرتے ہیں ،اورمطالعہ کرنے والوں کوکس پر بھروسہ کامشورہ دیتے ہیں ، جواب میں فرمایا: تغییرا ما ابوجعفرا بن جربر طبری مدنی ۔ معتدعلائے کرام کااس بات پراہا یا ہے۔ ا اس جیسی تغییر قبیل کھی گئی۔

امام احمر بن طنبل سے مقاصد ، ہر ہان ، اورا تقان وغیر ہیں روایت ہے کہ تنین طرح کی کتابیں متندنیں ۔

(۱) كتب سيرومغازي - (۲) كتب تؤاريخ - (۳) كتب تغيير (انتي )

میں کہتا ہوں: یہ قول اگر چیلی الاطلاق جاری نہیں اس لیے کہ واقعہ شاہر ہے کہ ان میں بہت می با تیں متند بھی ہیں گرامام احمد نے یہ بات اس وقت فرمائی جب بید کھا کہ ان تینوں میں خلط غالب ہو گیا ہے، کہا لا یہ خفی ، یہ تو ان کے زمانہ کی بات ہے، پھر!حد کا کیا حال ہوا ہوگا۔

مجمع بحارالانوار بیل رساله این تیمید سے منقول ہے :تفییر میں موضوع روایات بہت بیں، جیسے نظبی ، واحدی ، اور زمخشری سورتوں کے فضائل میں اس طرح کی روایات لاتے ہیں۔ الم شلبی اپنی واقی شخصیت میں صاحب خیر وویا نت تھے ،لیکن حاطب اللیل تھ (رات کو کھڑیاں جننے والے کی طرح تھے ) کہ کتب تفییر میں صبحے ،ضعیف اور موضوع جوروایات بھی لیس نقل کردیں ۔ ان کے رفیق فن واحدی اگر چرع بی زبان میں ان سے زیاوہ بصیرت رکھتے تھے لیکن ساف صالحین کی اتباع سے بہت دور تھے، امام بغوی کی تفییر "معالم التزیل' اگر چر نقلبی کی تفییر کا خصار ہے لیکن موضوع اور تو ایجا وقعیروں سے پاک ہے۔ انتی ا

لیکن ای فجی البحار میں معین بن سیلی کی تغییر جامع البیان سے منقول ہے جمہی امام می المند بغوی اپنی تغییر میں وہ معانی اور حکایات ذکر کر دیتے ہیں جن کے ضعیف بلکہ موضوع مونے برمتاخرین منتقل ہیں۔انتی ۔

فیزای میں امام احمد بن طبل رحمة الله تعالی علیہ سے منقول ہے کہ آپ نے فر ایا بہلی کی تفسیر شروع سے آخر تک جموث ہے،اس کا مطالعہ جائز نہیں۔انتی

ملیل بن عبدالله ملیلی قزویی نے اپنی کتاب 'ارشاد' میں تفییر کے تھوڑے اجزاا ہے۔ شار کیے ہیں جن کی سندیں مجھے ہیں ،ان کا اکثر بلکہ کل اب ناپید ہے، ہاں مگر اس کی کچھ نفلیس مناخرین کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ پھر فر مایا: اور بہ بی کبی آفسیری بن کی نسبت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما کی جانب کی جاتی ہے، بیسب ناپندیدہ ہیں، ان کے داوی مجبول ہیں۔ جیسے جو یبر کی تفسیر جو حضرت ابن عباس سے منقول ہے۔ النے۔ ہیں۔ جیسے جو یبر کی تفسیر جو حضرت ابن عباس سے منقول ہے۔ النے۔ پیس میں سے بعد کہا: ابن جُرت کی تفسیر کا حال ہے ہے کہانہوں نے صحت کا التزام نہ کیا،

بلکہ ہرآیت کے سلسلہ میں ان کو جو بھی سی اور ضعیف ملا روایت کر دیا، اور مقاتل بن سلیمان کی تفسیر کا حال سیہ ہے کہ خود مقاتل کو علمائے کلاام نے ضعیف قرار دیالیکن بہت سے اکابرتا بعین سے ان کی ملاقات ہے۔ اور امام شافعی نے اشارہ دیا کہ ان کی تفسیر لائق اعتماد ہے۔ اور امام شافعی نے اشارہ دیا کہ ان کی تفسیر لائق اعتماد ہے۔ اور امام شافعی نے اشارہ دیا کہ ان کی تفسیر لائق اعتماد ہے۔ اور امام شافعی نے اشارہ دیا کہ ان کی تفسیر لائق اعتماد ہے۔ اور امام شافعی نے اشارہ دیا کہ ان کی تفسیر لائق اعتماد ہے۔ اور امام شافعی نے اشارہ دیا کہ ان کی تفسیر لائق اعتماد ہے۔ اور امام شافعی نے اشارہ دیا کہ ان کی تفسیر لائق اعتماد ہے۔ اور امام شافعی نے اشارہ دیا کہ ان کی تفسیر لائق اعتماد ہے۔ ان تا دیا

اما مسيوطی قد سره فرماتے ہیں :تفیراہن عباس رضی اللہ تعالیٰ عہما کی سب سے کمرورسند "کلبی عن أبی صالح عن ابن عباس " ہے، پھراگراس میں "مجرین مروان سدی صغیر" کی روایت ال جائے تو پھر یہ سلما گذشت ہے جالاں کہ بسا اوقات اُتعالی اور واحدی اس سند سے روایت کرتے ہیں ۔ لیکن امام ابن عدی نے کامل میں فرمایا : کلبی کی پچھ روایات لائق اعتاد بین اور خاص طور پروہ جو "ابوصالی" کے واسطہ سے ہیں، اور کلبی فن تغییر میں معروف و مشہور ہیں، کسی کی تفییر ان سے خیادہ طویل اور بھر پور نہیں ۔ ان کے بعد مقاتل بن سلیمان ہیں ۔ گرکلبی کوان پر فضیلت حاصل ہے اس لیے کہ مقاتل کے یہاں ردی خیالات بین، اور سند "ضحا ک بین موا حسم عن ابن عباس "منقطع ہے، اس لیے کہ ضحاک کی جسرت ابن عباس سے ملاقات نہیں، پھراگر ان کے ساتھ "بیش میں ابی روقن ابی روق" کی سند شامل ہو جائے تو یہ سند ضعیف ہیں ، ابن جریر اور ابن ابی حاتم سند شامل ہو جائے تو یہ سند شعیف ہیں ، ابن جریر اور ابن ابی حاتم ضعیف ہیں ، ابن جریر اور ابن ابی حاتم ضعیف ہیں ، ابن کے کہ جو یہ شد یہ بیٹ میں روایات کی ہیں ۔ اور اگر سند ہیں " و یہ " آ جائے تو پھر سند شدید معیف ہیں۔ اور اگر سند ہیں "

امام سیوطی نے مزید فرمایا: بیس نے ابوعبداللہ محد بن احمد بن شاکر قطان کی کتاب دونیت بیان دونیت بیان دونیت بیان دونیت بیان کی کتاب ام شافعی میں دیکھا، انہوں نے اپنی سند سے بطریق ابن عبدالکم آیک روایت بیان کی کہ میں نے امام شافعی کوفر ماتے سنا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما سے تفسیر میں صرف سوا عادیث کے قریب ثابت ہیں۔انتھی

میں کہتا ہوں: مید معالم النزیل جوامام بنوی کی تغییر ہے دوسری متداول تغییر اللہ میں فلطیوں سے محفوظ ہے اور طریقہ حدیث کے قریب ہے بھر بھی ڈیمیر والنے فیر اس شیف شاؤاور وائی منکر روایتوں پر مشتمل ہے اور بسااوقات اس کی سندیں ان مفسرین کے کر دکوئتی ہیں، جیسے شعالی، واحدی ، کلبی، سدی ، مقاتل و نیر ہم جن میں ہوضعیف و مجروح قرار دیے گئے ہیں، جیسے شعالی، واحدی ، کلبی، سدی ، مقاتل و نیر ہم جن میں ہے بعض کا ذکر ہم نے کیا اور بعض کا نہیں۔ پھران کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کو منام حدیث سے اعتماء اور ندان میں کھر سے کھوٹے کو جاشچنے کی قدرت ۔ جیسے قاضی بیفائی اور ان کے علاوہ وہ جوان کے طریقہ پرگامزن ہوئے۔ لہذا ان کے ایسے اقوال کے بار سے میں مت پوچھوجن کی نہ کوئی لگام ہے نہ کیل ( یعنی محض بے سند اقوال کے ایسے اقوال کے بار سے میں مت پوچھوجن کی نہ کوئی لگام ہے نہ کیل ( یعنی محض بے سند اقوال لکھ دیتے ہیں جن کے میں مت پوچھوجن کی نہ کوئی لگام ہے نہ کیل ( یعنی محض بے سند اقوال لکھ دیتے ہیں جن کے میں مت پوچھوجن کی نہ کوئی لگام ہے نہ کیل ( یعنی محض بے سند اقوال کے بارے میں جن کیل کی کھوٹے کے ان ایسے اقوال کے ہار کے اس کے ان کیل کھوٹے کوئی کھیں ہے انہیں )۔

سیجی چیوڑو! کاش پوگسائی پراقتمارکرتے مگرحال بیہ کہ کچھاوگ اسے بھی اسے بھی جی جی اورائی راہ افتار کی جو ہلاکوں کی طرف سینج لاتی ہے، وہ بیکہ انھوں نے قرآن کریم کی تغییر میں الی با تیں لکھ دیں جن سے رو نکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں، دل ان سے نفرت کریم کی تغییر میں الی با تیں لکھ دیں جن سے رو نکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں، دل ان سے نفل کرتے ہیں، اور کان افھیں سننا گوارانہیں کرتے، اس لیے کہ انبیائے کرام اور ملائکہ عظام کے قصوں میں ایسی باتوں کو بیان کرڈ الا ہے جوان کی عصمت کے فلاف ہیں، یا جن کے سبب جالوں کے دلوں سے ان کی عظمت جاتی رہتی ہے۔ یہ باتیں ان لوگوں پرواضی ہیں جنھوں نے جالوں کے دلوں سے ان کی عظمت جاتی رہتی ہے۔ یہ باتیں ان لوگوں پرواضی ہیں جنھوں نے معرت آدام وجواکا قصد، حضرت دا کو دواور یا کی حکایت، حضرت سلیمان اور ان کی کری پر پڑے ہوئے جسم کا معالمہ جضور اقد س علیہ الصلاق والسلام کی تلاوت قرآن میں شیطان کے القا سے لفظ ' دخرانی علی گئی'' کا اضافہ میں اس طرح ہاروت و ماروت اور بائل کا ما جراء ان تفیروں میں پڑ ماہو۔ ان تمام چیز دل سے اللہ تعالی کی پناہ اور اس سے فریا د ہے۔

ان بے سرو پا حکایات وقص کے ذکر سے ان پر بھی وہی مصیبت اور خرابی آئی جو سیر ومغازی اور تاریخ کے مصنفین پر اختلا قات صحابہ قل کرنے سے آئی ،اس لیے کہ ان میں بہت معاری اور تاریخ کے مصنفین پر اختلا قات صحابہ قل کرنے سے آئی ،اس لیے کہ ان میں بہت سی با تمیں ایس جو دین کے مخالف اور ایمان کو کمزور کرنے والی ہیں ، پھر فسا د پر فساد اور ایمان کو کمزور کرنے والی ہیں ، پھر فسا د پر فساد اور ایمان کو کمزور کرنے والی ہیں ، پول بڑھ کئیں کہ ان لوگوں کی بے بنیا دیا توں کی خبر ان کو بھی ہوگئی جن کے خطاؤں پر خطائی بول بڑھ کئیں کہ ان لوگوں کی بے بنیا دیا توں کی خبر ان کو بھی ہوگئی جن کے

ہاں نہ پچھ بچا تھچاعلم تھا اور نہ عقل کی پختگی ۔ تو وہ خو دبھی گمراہ ہو نے اور دوسروں کو بھی گمراہ ئی۔ یا تو ان کے کلمات سے دھوکا کھایا ااور اس سے بے خبررہے کہاں میں کیسا شدید و بال اور یخت عذاب ہے۔ یاظلم اور سرکشی کی بنیاد پراٹھیں اے ظاہر کرنے کی جرأت ہوئی اس لیے کہ ان کے دلول میں انبیائے کرام کی تنقیص اور اولیائے عظام کی تفسیق یو شیدہ تھی ،اس روش پر بوے قائم رہے ، اور بعد میں آنے والے چھوٹوں نے ای ماحول میں پر ورش یائی تو بہت ہے کے لوگوں کا دین بگڑ گیا ،اس لیے بیاوگ ان عوام سے بدتر ہو گئے جواس طرح کی کتابوں کا مطالعہ نہ کر سکے ، اور ان کے فتنوں سے محفوظ رہے۔

ان تمام چیزوں کے بیش نظر ہا رے علمائے کرام نے ان دونوں گروہوں کی خیر خوای میں اپنی کوششیں صرف فر مائیں اور دونوں فریق پر سخت تنقید کی ، یعنی غیرمتند تفاسیر اور میرت کی تابیند بدہ کمابول پر ان حضرات نے ان کا بے بنیا دہونا ظاہر فر مایا اور ان کے عیوب كوآ شكارا كيار جيئ امام قاضى عياض في شفايس ، ملاعلى قارى في شرح شفايس ، علامه خفاجي نے شیم الریاض میں ، امام قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں۔علامہ زرقانی نے شرح میں ، شیخ محقق د ہوی نے مدارج النبوہ میں ، اور ان کے علاوہ دو نسرے علائے کرام نے اپنی اپنی تصانیف الله تعالى عليهم اجمعين . والحمد لله رب العالمين .

البعد ابوجیان صاحب تفییر''البحرالجیط''نے اس سلسلہ میں ذرائرم بات کہی اس کیے کہ الم ميوطي كي نقل كے مطابق إن كے الفاظ بير بيس كدد مفسرين نے اسباب نزول اورسورتوں کے فضائل میں بہت ی الیں روایات ذکر کردیں جو سیح نہیں ،ساتھ ہی نا مناسب حکایات اور امرائیلی تواریخ وروایات بھی ذکر کرتے ملے گئے جن کاعلم تغییر میں ذکر کرنا مناسب ندتھا''[یہ المقرين پربہت زم انداز کی تقيد ہے]

واضح رہے کہ اس میدان میں کچھلوگ ایسے بھی ہیں جن کے دلوں میں فلسفیا نہ وسوسے آتے ہیں ، اس لیے کہ انہوں نے اپنی عمریں اس میں فنا کردیں اور اسے مرغوب چیز سمجما، لہذا ان كودور از كاراخمالات بيان كرنے كى لت لكى ہے، اگر چدان ميں نہ چاشى ہے اور ندونق حى كبعض في الله تعالى كفرمان (وانشق القسر) كي تفيريس وه بات ذكر كى جس

ے جابل نصاری اوران دوسر ہے لوگوں نے استناد کیا جن کے ایمان میں کھٹک ہے کہ وہ کلہ اسلام کا اظہار تو کرتے ہیں مگران کے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والم سے بنتی وعناد اورا نکار مجزات کے بڑے برے بہاڑ پوشیدہ ہیں۔ فا نا الله و انا الیه را جعون۔

یمی وجد تھی کہ امام سیوطی نے عاجز آکرتمام تفسیروں سے بیزاری کا ظہار فر مایا ہور صرف تفسیر ابن جریری طرف رہنمائی پراکتفا کیا ، جبیسا کہ اس کی تفصیل گذری۔ ای طرب الام وہی سیرت اور تاریخ کی کمایوں کی بے راہ روی سے پریشان ہوئے تو انہوں نے سب کو تجوز کرامام بیمی کی ولائل النبو قرپر اطمینان کا اظہار فر مایا اور کہانی پر ساسر نور ہے۔

بیشد بدفتناور ہمہ گیر بلا بہت ہے متاخرین متکمین کی طرف بھی سرایت کر گئی جن کہ بعض لوگ دائل زیادہ تو جنبیث فلفہ پرتھی ، اور فن حدیث میں بصیرت حاصل نہ کی جتی کہ بعض لوگ دائل تو علا حدہ دے مسائل میں الی با تیس بیان کرتے ہیں جو بالکل سنت کے خلاف ہیں۔اب جو ان کے درمیان قبل وقال ، کثر ت سوال اور شبہات وجد ال ہیں ان سے تو بس دور ،ی رہواور ان کے حالت نہ تو جھو ۔ آہ ، اللہ تعالی ہی سے فریا د ہے۔اب تو معاملہ اس منزل کو بینے گیا ہے کہ ان کی حالت نہ تو جھو ۔ آہ ، اللہ تعالی ہی سے فریا د ہے۔اب تو معاملہ اس منزل کو بینے گیا ہے کہ ان کمان میں جو با تیں ہیں انھیں ارسطوا و را فلاطون فلفی ان کمان میں جو با تیں ہیں انھیں ارسطوا و را فلاطون فلفی ان کی حالت کے میں انسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لائے۔یا میں جو با تیں ہیں انسی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لائے۔

باشبان کے بیکرتوت باخمیت اور غیرت مندعلا پرشاق گذر سے بہاں تک امام عالم سیدی شخص محدث دہاوی نے مسئلہ معراج بیں جب ان کی بیروش دیکھی تو برداشت نہ کر سکے اور ان کی بابت سخت کلام فرمایا، یہاں تک کدان کو گر اہ اور گراہ کرکا تام دیا، اور آپ اس بین پہل فرمانے والے نہیں بلکہ ان سے پہلے ان پر قیامت کبری اُن انکہ کرام نے قائم ان بین پہل فرمانے والے نہیں بلکہ ان سے پہلے ان پر قیامت کبری اُن انکہ کرام نے قائم فرمائی جومرجع خلائق تھے، اور جن سے ایمان کے ستون قائم ہیں۔ بیتمام تفصیلات ملاعلی قاری فرمائی جومرجع خلائق تھے، اور جن سے ایمان کے ستون قائم ہیں۔ بیتمام تفصیلات ملاعلی قاری نے شرح فقدا کبر میں تحریر فرمائیں، چا ہوتو اس کا مطالعہ کرو، اور جب تم مطالعہ کرو گے تو تہ ہیں۔ نہایت تعجب خیز چیزیں نظر آئیں، چا ہوتو اس کا مطالعہ کرو، اور جب تم مطالعہ کرو گے۔

ای ہے راہ روی کی قبیل سے وہ باتیں ہیں جوبعض لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ د تعالیٰ عنہم کے آبسی اختلافات کے بارے میں ذکر کیس اور بہت سے صحابہ بلکہ بعض عشر ہمبشرہ کو

فات کہنے کی روایات بھی بہت سے علائے الل سنت و جماعت کی طرف مثسوب کر دیں ، عالا تکه خدا کی شم انہوں نے قطعاب بات نہ کہی اور نہ جا ئز سمجی ۔لہذاحق بات نیہ ہے کہ دین کا نظام حدیث کی روشنی میں قائم ہے، اور حدیث سے فقہائے کرام کے سواسب کو گراہی کا اندیشہ ہے، اور فقہ بھی شک وشبہ کی اتباع سے اور نا دان عقل کو حاکم بنا کر حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو جہالت کے شرہے بچائے اور علم کے شرہے بھی محفوظ رکھے۔اس لي كما م كا شرزيا و منحت اورنهايت تلخ ب- ولا حول ولا قوة الا با لله العلي العظيم -ہم نے یہال تفصیلی گفتگوسنت کی حفاظت کے پیش نظری ہے،اوراس لیے کہ ہمیں سے پیندنہیں کے مسلمانوں کے درمیان فتنے رواج یا ئیس یا دین میں داخل ہوجائیں تو ایمان کو بگاڑ دیں بن لوٰ! اس پرمضبوطی سے قائم رہنا۔ اور میکھی یا در کھو کہ نصیحت قبول کرنے والا گراہ ہیں ہوتا، ہماری اس نصیحت کی مخالفت سے دورر ہنا جا ہے تہمیں فتوی دینے والے کیسا ہی فتوی دیں۔ ضروری تنبیه: میں تہمیں اللہ تعالی کی بناہ میں دیتا ہوں اس بات سے کہ کہیں ہماری نصبحت نے تم کسبی وہم میں مبتلا ہو کرہم پرافتر اکرنے لگو۔ یا کم عقلی کی وجہ ہے اس وسوسہ کے شکار ہو جا و کہ ہم تفسیر وں کی پروانہیں کرتے ،ان کا ہمیں کوئی خیال نہیں ،اور ہم ان کی اچھی بات بھی نہیں مانتے۔

روایات واقع ال سے محفوظ نہیں، ان میں صحح اور غلط ہر طرح کے اقوال جمع کردیے گے ہیں، تو الیے اقوال کی صرف حکایت کردیئے سے ہم پر ان کا مانٹا لازم نہیں اور بیم ل ناقد کے لیے الیے اقوال کی صرف حکایت کردیئے سے ہم پر ان کا مانٹا لازم نہیں اور بیم ل ناقد کے لیے ضعیف وسقیم کی تقید سے مانع نہیں، (کسی کتاب کی روایات یا اقوال کو پر کھنا اور تقیم وغلط کورو کرنا یہ معنی ہیں رکھتا کہ وہ کتاب پوری کی پوری نامقیول یا ناقد کے نزدیک بالکل بے وزن اور کرنا یہ معنی مان کی حدیث سے بدتر حالت میں نہیں۔ ہم ماقط ہے، ) یقفیری کتابیں ہمارے نزدیک اکثر کتب حدیث سے بدتر حالت میں نہیں۔ ہم کمی ان کی حدیثوں سے استناد کرتے ہیں اور بھی ان کی حدیثوں سے استناد واستدلال کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کتابیں ہزیج کھٹ پر اتر تی ہیں، بھی سیٹھا براتر تی ہیں، بھی میٹھا برہت شیریں پانی لاتی ہیں، اور بھی نمکین بہت کھاری پانی اٹھ لاتی ہیں بخضر یہ کہ مدار کار سند برہت شیریں پانی لاتی ہیں، اور بھی نمکین بہت کھاری پانی اٹھ لاتی ہیں بے خضر یہ کہ مدار کار سند

تعمیں معلوم ہو چکا ہے کہ کتب تفاسیر میں غیر معتبر روایات کا اکثر حصه ان کی سندیں معلوم نہ ہونے کی وجہ ہے آیا ، جب ان کی سندیں مجبول ہوں گی تو آخر کا ران کی تحقیق وہنقید لازی چیز ہے ، ان چیز وں کوسا منے رکھ کر ویکھا جائے گا کہ جوا حا دیث نصوص شریعت کے ظاف اور منصوص احکا م کور دکر رہی ہیں۔ یا ان میں انبیا ء ومرسلین کی تنقیص شان ہے۔ یا ان کے علاوہ کوئی دوسری بات جو قابل قبول نہ ہو ، پائی جاتی ہے تو ہم ایسے اقوال کو کوکر نے کے لائق شار کریں گے۔

اورا گرخرابیوں نے بری اورعلتوں سے پاک ہے تو اس کو قبول کرلیں گے۔لیکن یا در ہے کہ ہرجگہ قبول کرنا بکسال نہیں ہوتا بلکہ بڑا فرق ہوتا ہے۔

ای تفصیل سے کوئی ہے شہو کے کہ یہ تفیر بالرائے کی طرح ہوا حالا نکہ تفیر بالرائے ہے۔ ہمیں مرد کا گیا ہے ، یہ تفیر بالرای کے باب سے نہیں ۔ خدا کی بناہ اس سے کہ ہم ایک جسارت کریں، بلا شبہ ملم تفیر نہایت دشوار علم ہے، اس میں ان علوم کی ضرورت ہوتی ہے جونہ عام طور پر حاصل اور نہان کا حاصل کرنا آسان ، امام سیوطی رحمۃ التد تعالی علیہ نے اس کی مجھ تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔

ای طرح ہمارے سامنے جب تفییر قرآن کے وہ مقامات آئیں جہاں ظاہری منی سے عدول ہے اور سیح سند سے ٹابت ہو جائے کہ بیان کا قول ہے جن کی نخالفت کی گنجائش مہیں۔ یا وہاں مرکو کی الیم طاجت ہے کہ اس کے بغیر پوری نہیں ہوتی ، تو اب قبول کرنامتعین سے۔ ورنہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے کلام اقدس کی ولالت ، إن کے اُن کے اقوال سے زیادہ قابل

اعماد ہے۔ یہی مقصود ہے۔لہذااس میں کمی دبیثی ہے بازرہو۔

امام سیوطی فرماتے ہیں:

البعض علمائے کرام فرمائے ہیں کہ امام احمد بن ضبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقاضائے زبان ولفت کے اعتبار سے تفییر قرآن کے بارے میں دور دائیتی ہیں، اس پر بعض علما نے فرمایا: کرا ہت اس وقت ہے جب کہ کس آیت کواس کے ظاہری معنی سے پھیر کرا یسے خارتی محتمل معانی پرمحمول کر ہے جن پر دلالت اکثر عرب کے محاورات میں نہیں ملتی ، محقیل کلام میں سے ولالت یائی جاتی ہے، جوزیا دو تر اشعار وغیرہ میں ملتی ہے اور متبادراس کے برخلاف ہوتا ہے۔ امام زرکشی کی تصنیف "البر ها ن فی علوم القرآن "سے امام سیوطی نے قتل فرمایا: ہروہ لفظ جودو۔ یادو سے زائد معنی کا احتمال رکھاس میں علمائے کرام کے علاوہ کسی کو اجتماد کی اجازت نہیں ۔ اور یہ حضرات بھی شوا ہدودلائل پر بھروسا کریں محض اپنی رائے سے نہ اجتماد کی اجازت نہیں ۔ اور یہ حضرات بھی شوا ہدودلائل پر بھروسا کریں محض اپنی رائے سے نہ کہیں ۔ پھراگرا یک معنی زیادہ ظاہر ہوں تو انہی پر محمول کیا جائے ، ہاں اگر کوئی دلیل اس بات پر قائم ہوجائے کہ یہاں وہی معنی مراد ہیں جو خفی اور غیر ظاہر ہیں ، تو پھر اسی پر عمل ہوگا۔ قائم ہوجائے کہ یہاں وہی معنی مراد ہیں جو خفی اور غیر ظاہر ہیں ، تو پھر اسی پر عمل ہوگا۔ قائم ہوجائے کہ یہاں وہی معنی مراد ہیں جو خفی اور غیر ظاہر ہیں ، تو پھر اسی پر عمل ہوگا۔ قائم ہوجائے کہ یہاں وہی معنی مراد ہیں جو خفی اور غیر ظاہر ہیں ، تو پھر اسی پر عمل ہوگا۔

پھرفر مایا:علائے کرام فر ماتے ہیں: مفسر پرواجب ہے کہ اس بات کا بھر پورلحاظ رکھے کہ تفسیر اس لفظ کے مطابق ہوجس کی تفسیر کی جارہی ہے، اور معنی کی وضاحت میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں کمی کرنے سے بچے۔ اس طرح بے مقصد بات کوزیاوہ کرنے سے بھی پر بیز کر ہے، اور اس بات کی بھی احتیاط رکھے کہ تفسیر میں معنی سے انحراف اور اس کے طریقہ سے عدول نہ ہو۔ اس پرلا زم ہے کہ معنی حقیقی وجازی کی رعایت کر سے اور کلام کی ترکیب اور اس غرض کی رعایت بھی رکھے جس کے لیے کلام لایا گیا ہے۔

## مقدمه ثالثه:

بسااوقات تم دیکھو گے کہ ایک مفسر کسی آیت کے ایک معنی ذکر کرتے ہیں ، اور دو سرے مفسر دوسرے معنی ، اور بھی بہت سے معانی ووجوہ بیان کردیتے ہیں جن میں اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ دھیقۂ ان میں کوئی اختلاف نہیں ، نہ ایسا تر دوجو کسی ایک کو لینے سے مانع ہوخصوصا ہوتے ہیں کہ دھیقۂ ان میں کوئی اختلاف نہیں ، نہ ایسا تر دوجو کسی ایک کو لینے سے موزیادہ فلا ہر اور روثن ہوں ، دراصل بہتجیرات کا اختلاف اور ایک ہی ایسے معنی کو لینے سے جو زیادہ فلا ہر اور روثن ہوں ، دراصل بہتجیرات کا اختلاف اور ایک ہی

الزُّلالُ الأنقى مِنُ بَحُرِ سَبقةِ الأَتقى 190

مطلب کی مختلف انداز میں ادائیگی ہے، یانظم کلام متعدد وجوہ ومعانی کا جامع ہےان میں ہے بعض کا اظہار وبیان ہے۔

اس کی وجہ رہے کے قرآن کریم مختلف معانی اور وجہیں رکھتا ہے اور اس کے ہرلفظ کے متعدد معانی ہیں۔اس کے عجائب ختم ہونے والے نہیں ،اس کے معانی بڑھتے ہیں کسی انتہار تنتیخے والے نہیں ،لہذا ہرمعنی کے اعتبار سے احتجاج واستدلال درست - بیاللہ سجانہ وتعالیٰ کاہم یر بہت بر اانعام ہے، اور بیا عجاز قر آن کی نہایت بلیغ وجہ ہے، اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا تو مجربه نعت بهارے لیے مصیبت ہوجاتی اوراعجاز قرآن عجز ہوجاتا۔ والعیاذ باللہ تعالی ۔ حالائکہ الله تعالى نے اپنى كتاب كريم كى صفت دومبين "ارشا دفر مائى ، تو اس كے معانى كائتم تم مونا ایانہیں جیے کی مبہم کلام میں چندا سے اخمالات نکلتے ہیں جن میں سے ہرایک کے بارے میں تر دواورشبر متاہے اور مرادواضح نہیں ہو یاتی۔اللہ تعالی ارشادفر ماتاہے:

﴿ قُلَ لُّو كَانَ البِّحرُ مِدَاداً لِّكَلِمْتِ رَبِّي لَنَفِدَ البّحرُ قَبلَ أَن تَنفَدَ كَلِمْتُ رَبِي ، وَلُو جِئنَا بِمثِلِهِ مَدَداً الصحوب تم فرما وَ، الرسمندرمير ارب كى باتول كے ليےروشنائى ہوجائے تو سمندرختم ہوجائے گااورمیرے رب کی باتیں ختم نہ ہول گی۔

ابولعيم وغيره نے حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عندسے روايت كى كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشا وفر مايا: قرآن اين اندر مختلف معانى ركهتا ب، اورآسانى ہے معنی کے تابع ہوجاتا ہے ،لہذاتم اس کوا چھے معنی پرمحمول کرو۔

ابن ابی حاتم نے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت بیان كى كه آپ نے ارشادفر مایا: قرآن مختلف معانی ومطالب ركھتا ہے، اور خلا ہرى و باطنى پہلوجمى ر کھتا ہے،اس کے عجائب بے انتہا ہیں،اس کی آخری منزل تک رسائی نہیں ہو عتی ۔

امام سيوطي فرمات بين: ابن سبع في شفاء الصدور مين فرمايا:

حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه ہے منقول ہے کہ انھوں نے فر مایا: آ دمی اس وقت تك كامل فقينهيں موسكتا جب تك قرآن كے مختلف وجوہ اور معانی نه نكال لے-بعض علما كاقول ہے كہ ہرآيت كے ساٹھ ہزار مفاہيم ومعاني بيں۔انتھى ملخصًا

امام بوصیری کی خوبی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ فرماتے ہیں:

قرآنی آیات کے معانی کثیر ہیں ، جیسے سندر کی موجیس اپنی المغیانی میں ۔اوروہ اپنی خوبی و قیمت میں سمندر کے جوا ہر سے بڑھ کر ہیں ۔لہذا قرآنی آیات کے عجائب کی نہ گنتی ،و سكے اور ندشار میں لاتے جاسكيں۔ انھيں كثرت سے اور بار بار يڑھنے كے باوجو دان سے اكتا ہے نہیں ہوتی۔

اب بحد الله ثابت ہو گیا کہ ایس جگہ قرآن کے ایک معنی دوسرے معنی کے منافی نہیں اور کوئی ایک معنی دوسرے معنی کو چھوڑ دینے کولا زم نہیں کرتے ،اس وجہ سے تم علائے کرام اور مجتزين عظام كود يكصتے ہوكہ وہ ايك معنى لےكراستدلال كرتے ہيں حالال كہان كوييكم ہوتا ہے کہ اس کے دوسرے معنی بھی ہیں جن کا ہمارے مبحث سے تعلق نہیں مگران کا بیلم ایک معنی کی بنیاد پر استدلال سے انھیں نہیں رو کتا ، اور کس لیے رو کے گا جب کہ وہ خوب جانتے ہیں کہ قرآن اینے تمام معانی کے لحاظ سے جحت ہے، اور بیفنون وانواع کے اظہار ہی کے لیے ہے۔ میظیم قاعدہ ہے جس کی حفاظت لازم ہے۔

ہمیں خبر دی مولی سراج نے ، بیر دایت کرتے ہیں مفتی جمال سے ، بیستوسندی ہے ، مین مالے سے ، بیمخد بن سنداورسلیمان درعی سے ، بیشریف محمد بن عبداللہ سے ، بیمراج بن الجائی اور بدر کرخی اور شمس علقمی ہے، بیرسب حضرات امام جلال الدین سیوطی ہے، آپ نے جس کا ثبوت درجه صحت کو پہنچا اس کا بھی اکثر حصداختلاف نوعی ہے نہ کداختلاف تصاد ۱۰س کی

ووصورتس بين:

مورت بہے کہ فسرین میں کوئی اپنی مراد کوایک عبارت سے تعبیر کریں جو ووسرے مفسرے جداگانہ ہو مرمعنی دونوں کے ایک ہو، جیسے والے صداط السستقیم کی تفیر میں کسی نے " قرآن" کہا، لینی قرآن کی پیروی۔اورکسی نے"اسلام" -توبیدونول قول ایک دوسرے کے موافق ہیں ،اس لیے کہ دین اسلام قرآن کی بیروی ہی توہے، لیکن اس جدا گا ت بنه تعبیریے دونوں مفسروں نے علا حدہ علا حدہ وصف شارکرائے جیسے لفظ''صراط'' ایک تیسرا

وصف ہے ، بہی حال ان حضرات کے اقوال کا ہے جنہوں نے صراط متنقیم کی تفییر سنت وجماعت یا طریق یو عبود بہت ماللہ درسول کی اطاعت ادران جیسے دو سرے معانی بتائے ، تو ان سب حضرات مفسرین نے ایک ہی ڈات کی طرف اشارہ کیالیکن اس کی صفات میں کسی ایک صفت کی نشان وہی گی۔

دوسری صورت میہ ہے کہ مفسر کسی اسم عام کی ایک نوع بطور مثال بیان کرے اور سامع وظا طب کو ایک نوع بطور برنہ : وجوعوم مامع وظا طب کو ایک نوع پر تنبیہ کر دے ، اس نوع کو بیان کرنا عدتا م کے طور پرنہ : وجوعوم مان خصوص میں اینے محدود کے مطابق ہوتی ہے ، اس کی مثال وہ تفسیر ہے جواللہ تعالیٰ کے فرمان :

ورد أُم أُورَثنَا البَكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَامِن عِبَادِنَا فَمِنهُم ظَالِمٌ لَنَفسه وَمِنهُم مُقتَصِد وَمِنهُم مُقتَصِد وَمِنهُم سَابِقٌ بِالخيرَاتِ بِإذنِ الله ذلِكَ هُوَ الفَضلُ الكَبِيرُ ﴾

پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اینے چنے ہوئے بندوں کونو ان میں کوئی اپی جان پرظلم کرتا ہے اوران میں کوئی میں نہ جال پر ہے اوران میں کوئی وہ ہے جواللہ کے تھم سے بھلائیوں میں سبقت لے گیا بھی بڑافضل ہے۔

کے بارے میں منقول ہوئی۔ اس لیے کہ یہ بات معلوم ہے کہ واجبات کوضائع کرنے والا اور حرمتوں کوتو ڑنے والا لفظ ' ظالم' کا مصداق ہے، ای طرح ' مقتصد' واجبات کی تیل اور محرمات کے ترک کرنے والے کوشامل ہے، اور ' سابق' میں وہ داخل ہے جوسبقت کرے اور واجبات کے ساتھ حسنات کے ذریعہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرے، لہذا مقتصد وا جنی طرف والے ہیں، اور سابق تیں ، وہی اللہ کے مقرب ہیں۔

پھرمفسرین ان نینوں کوعبا دات کی کسی ایک نوع میں بیان کرتے ہیں۔کوئی مفسر کہتا ہے کہ سابق وہ ہے جو درمیان وقت میں ،ادر طالم وہ ہے جو سورج زردہونے تک نماز کر ہوتا ہے ، اور مقتصد وہ ہے جو درمیان وقت میں ،ادر طالم وہ ہے جو سورج زردہونے تک نماز کومؤ خرکر دے۔اورکوئی کہتا ہے: سابق وہ ہے جو زکاۃ کی ادا نیکی کے ساتھ حسن نبیت سے صدقہ نفل بھی ادا کرے ، اور مقتصد وہ ہے جو صرف فرض زکاۃ اداکرے ، اور مقتصد وہ ہے جو صرف فرض زکاۃ اداکرے ، اور مقتصد وہ ہے جو صرف فرض

امام سیوطی نے امام زرکشی سے نقل فر مایا کہ بسا اوقات مفسرین سے مختلف عبارتیں

منقول ہوتی ہیں ، تو جس کونہم وفراست سے حصنہیں ملاوہ یہ گمان کر بیٹھتا ہے کہ بیا ختلاف حقیقی ہے اور وہ ان کومختلف اقوال کی شکل میں بیان کرنے لگتا ہے حالا نکہ بات بنہیں۔ بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہرمفسر کوئی ایک ایسامعنی ذکر کرتا ہے جواس کے نزدید نیا دہ فلا ہر ہوتا ہے ، یا سائل کی حالت کے نیادہ فلا ہر ہوتا ہے ۔ اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مفسر کسی چیز کے لازم اور نظیر کو بیان حالت کے زیادہ لائق ہوتا ہے ۔ اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مفسر کسی چیز کے لازم اور نظیر کو بیان کرتا ہے ۔ اور دوسرامفسر اس کا مقصو د اور شمرہ ذکر کرتا ہے ۔ اور (مقصد وحقیقت کے اعتبار سے ) اکثر و بیشتر سب کا بیان ایک ہی معنی کی طرف لونتا ہے۔

امام سیوطی نے اس کے بعدامام بغوی اورامام کواشی وغیر ہمائے قل فرمایا کہ تاویل کا مطلب میہ ہے کہ آیت کو استنباط کے طریقے سے کسی ایسے معنی کی طرف پھیرا جائے جواس کے سیاق وسیاتی وسیاتی ہے موافق ہے اور آیت میں اس معنی کا احتمال بھی ہے ہماتھ ہی کتاب وسنت کے مخالف بھی نہیں ،ان تمام قبود کے ساتھ تا ویل ان حضر ات کوئے نہیں جن کو تفسیر کا علم ہے۔ مجالف بھی اللہ تعالی کا فرمان :

وَثَقَالُ ' کَی تَفْسِرِ مِیں کسی نے جوان اور بوڑھا کہا ،کسی نے غنی وفقیر۔کسی نے شا دی شدہ اور کنوارا کسی نے شا دی شدہ اور کنوارا کسی نے چست اور سست کسی نے صحت منداور بیار۔اور سب تفسیریں رواہیں۔اور آیت میں ان سب کا احتمال ہے۔

بیصل دسیج وعریض ہے، اگر ہم اس کی تفصیل پیش کریں تو یہ ہمیں مقصود سے خارج کر دیا یہ عقل مندوں کے لیے کافی ہے، خصوصا ان کے لیے جن کی نظر مفسرین کے کلمات اور قرآن مبین سے علما کے بہت سارے استدلال پرگزرتی رہتی ہے۔ مقدم مرابع

یہ تا ویل جس کا ضعف اور کمزوری ظاہر کرنے کے لیے ہم نے کلام کے دروا زے کھو لے، لیعنی '' آئتی'' کی تفییر'' تقی'' سے کرنا ، یہ ابوعبیدہ سے مروی ہے۔ جبیبا کہ علامہ شی نے تفییر'' مدارک النفزیل وحقائق الناویل'' بیس اس کی صراحت فرمائی۔ ابوعبیدہ طبقہ سابعہ کا ایک نحوی شخص ہے ، اس کا نام معمر بن مثنی تھا ، خارجیوں کا عقیدہ

ر کھتا تھا، زبان دراز ،علما کابدگوتھا،اس کے شاگر دابوعبید قاسم بن سلام کا حال اس سے اچھاتھا، انہیں حدیث میں بھی اس سے زیادہ مہارت تھی۔

ہمیں خبر دی مفتی مکہ سیدی عبد الرحمٰن نے ، انھوں نے روایت کی جمال بن عمر سے ، انھوں نے شخ محمہ عابد بن احمر علی سے ، انھوں نے فلانی سے ، انھوں نے ابن السنة سے ، انھوں نے مولی شریف سے ، انھوں نے مولی شریف سے ، انھوں نے محمد بن ار کماش حنی سے ، انھوں نے حافظ ابن حجر عسقلانی سے ، علامہ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں فرمایا:

معمر بن مثنی ابوعبیدہ تیمی بنوتمیم کا آزاد کردہ بھری نحوی لغوی سچاہے، تاریخ کارادی ہے اورخوارج کے مذہب سے مہم تھا، طبقہ سابقہ سے ہے، ۲۰۸ ھیں انتقال ہوا، بعض نے کہا: اس کے بعد وفات ہوئی اور عمر تقریباسوسال ہوئی۔انتی ۔

ابن خلکان نے اپنی تاریخ ''وفیات الاعیان کیں کہا: ابوعبید قاسم بن سلام تشدیدلام کے ساتھ ہے ، ہرات کے ایک آ دمی کے رومی غلام سے ابوعبید کوحدیث ،ادب اور نقد سے شخل رہا ، دین دار ،عروسیرت ، ایجھے ند ہب اور نمایال فضل کے حامل سے ۔قاضی احمد بن کامل نے کہا: ابوعبید قاسم اپنے وین وعلم میں صاحب فضل و کمال سے ، ربانی عالم ،علوم اسلامیہ میں سے قراء شن ، فقد ، اور تاریخ میں ماہر ، نقل وروایت میں بہتر ، میں کسی ایسے فض کوئیس جانتا جس نے ان کی دین داری میں طعن کیا ہو۔

ابراہیم حربی کہتے ہیں: ابوعبید گویا ایک پہاڑ سے جس میں روح ڈال دی گئی ہو، وہ ہراعتبارے خوب سے ، ۱۸ رسال شہرطرطوں کے قاضی رہے ، ابوزید انصاری ، اصمعی ، ابوعبیدہ ابن اعرابی ، کسائی ، فراء اور ان کے علاوہ جماعت کثیر سے روایت کی ۔ بہت سے لوگول نے آپ کی تصانیف کی آپ سے روایت کی ، ان تصانیف کی تعداد ہیں سے زیا دہ ہے ، جوعلوم قرآن وحدیث ، غریب الحدیث ، فقہ وغیرہ سے تعلق رکھتی ہیں ، الغریب المصنف ، الامثال ، معانی الشعر وغیرہ نفع بخش کتا ہیں ان کی تصنیف ہیں ، بیان کیا جاتا ہے کہ یہ پہلے شخص ہیں جضوں نے ' غریب الحدیث ' میں کتاب کھی۔

ملال بن علارَ فَی کہتے ہیں: جا رحضرات کے ذریعہ اللہ نتعالیٰ نے ان کے زمانہ میں

اس امت مسلمہ پر احسان فر مایا۔(۱) اما م شافعی کے ذریعہ کہ انہوں نے حدیث رسول کی فقاہت میں بدطولی حاصل کیا۔(۲) اما م احمد بن خلبل جوآ زمائش کے وقت ثابت قدم رہے، اگر وہ نہ ہوتے تو لوگ کا فر ہوجاتے،(۳) اما م یجیٰ بن معین کے ذریعہ انہوں نے حدیث رسول سے کذب وافتر ااور موضوع روایات کو دور کر دیا۔(۳) ابوعبید قاسم بن سلام کے ذریعہ کہ انہوں نے غریب الحدیث کے معانی ومطالب واضح فر ما دیے، اگر بینہ ہوتے تو لوگ خطامیں بنتلا ہوجاتے۔

۔ ابوبکر ابن الا نباری نے بیان کیا: ابوعبید رات کوتین حصول میں تقسیم فر ماتے ، تہا گی رات عبادت کرتے ، تہا کی رات سوتے ،اور تہا کی رات میں کتابیں تصنیف فر ماتے ۔

اسحاق بن را ہو بیفر ماتے ہیں:

ابوعبیدہم سے علم میں وسیع ،ادب میں ہم سے فراداں،اور ہرفن میں ہم سب سے زیادہ جامع سے علم میں وسیع ،ادب میں ہم سے زیادہ جا مع سے ہم ان کے تاج تھے کین ان کو ہماری کوئی ضرورت نہیں۔

تعلب نے کہا:اگر ابوعبید بنی اسرائیل میں ہوتے تو جیرت انگیز ہوتے۔

واڑھی اور سر میں مہندی کا خضاب کرتے تھے، رعب ودبدہ کے مالک تھے، بغداد

آئے تو لوگوں نے آپ سے آپ کی تصانف کی ساعت کی، پھر ج کے لیے روا نہ ہوئے، ج

کے بعد وہیں رہے اور مکہ ہی میں وصال ہوا۔ بعض نے کہا کہ ج سے فا رغ ہو کر مدینہ
میں ۲۲۲ھ یا ۲۲۳ھ میں انقال فر مایا۔ امام بخاری نے ۲۲۲ھ بیان فر مایا ہے، بعض نے ماہ محرم
کا بھی ذکر کیا۔ خطیب نے تا رہ بغداد میں تحریکا کہ ان کی عرب ۲ رسال ہوئی ، حافظ ابن
جوزی نے ان کا سنہ ولا دت • ۱۵ ہو گھا ہے ، ابو بحر زبیدی نے اپنی کتاب " تقریظ" میں سنہ
ولا دت ۱۵۴ رہ تحریکیا ، اور یہ بھی کھا کہ جب ابو عبید جے سے قارغ ہوئے تو واپسی کا ارادہ کیا،
لہذا عراق کے لیے سواری کر ایہ پرلی، جس رات کوچ کا ارادہ تھا اسی کی ضبح خواب میں صفور نبی
لہذا عراق کے لیے سواری کر ایہ پرلی، جس رات کوچ کا ارادہ تھا اسی کی ضبح خواب میں صفور نبی
کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشر نے ہوئے ۔ دیکھا کہ حضور تشریف فر ماہیں، پچھ
لوگ حضور کے پاس کھڑے در بانی کر رہے ہیں ، دوسر بے لوگ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر سلام پیش کر دے ہیں اور آپ سے مصافحہ کا شرف بھی پار ہے

ہیں، جب میں قریب پہنچا اور داخل ہونے کا ارادہ کیا تو روک دیا گیا، میں نے ان لوگوں سے کہا: مجھے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کیوں نہیں کرنے دیتے، بولے بہیں، خدا کی قتم انہم حضور کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہواور نہ سلام پیش کر سکتے ہو، اس لیے کہم کل عراق جانے کا ارادہ کر جکے ہو۔

میں نے کہا: اگر ایسا ہے تو میں نہیں جا دُں گا ، لہذا انہوں نے مجھ سے عہد لیا اور اندر جانے کی اجازت دی ، میں نے حاضر ہوکر سلام کیا اور حضورا قد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محصافحہ فر مایا ، جب صبح کو بیدار ہوا تو کرا یہ کی سواری کا معاملہ فنچ کر دیا اور مکہ میں سکونت اختیا رکر لی ، پھر وصال تک و ہیں رہے اور دیار جعفر میں وفن ہوئے ۔ بعض نے کہا یہ خواب انھوں نے مدینہ میں دین جور ہیں دن بعد و ہیں وصال ہوا۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا مولد ہرات ہے۔

اس مقام پر منقذ مین علائے عظام جیسے علم سے بھری گھری، حامل تاج المسلمین، لینی رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلین پاک کواٹھانے والے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود، حبر الامت سلطان المقسر بین حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عورت عروہ بن زبیر، ان کے حقیق برادرا کبر حضرت عبداللہ بن زبیر، افضل التا بعین حضرت سعید بن میں سیتب رضی اللہ تعالیٰ عنہم الجمعین ، کا اس آبیت کریمہ کے معنی ومطلب کے تعلق سے مسلک وہ ہے جو ہم نے تم سے روایت کردیا۔

## مقدمه خامسه:

ا تفضیل! شایدتواس بات پرخوش ہواور فخر کرے کہ ان بعض مفسرین نے ''اتقی'' کو ''دتقی'' کی طرف اس لیے پھیرا ہے کہ صدیق اکبرضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت دوسرے صحابہ پر لازم نہ آئے ، حاشا: وہ اس خیال ہے بری ہیں ، کیا تھے یہ نظر نہیں آیا کہ جس طرح انھوں نے ''آتقی'' کی تفسیر''تقی'' ہے کی ، اسی طرح''اشق'' کے معنی''شقی'' بیان کیے ، تو مفسرین کے اس طریقتہ کو تیرے ندموم ارادہ سے کیا تعلق جس کے سبب تو قرآن عظیم کے معانی ہیں تبدیلی کر ناچا ہتا ہے۔ ان کے لیے اس تفسیر کا باعث وہ ہے جوخود ابو عبیدہ نے بیان کیا۔

خبر دی ہمیں سراج العلمانے ،انھوں نے مفتی ابن عمر سے ردایت کی ،انھوں عابد سندي سے، انھول نے بوسف مز جاجی سے، انھول نے اپنے والدمجمد بن علاسے، انھول نے حسن جیمی سے ، انھوں نے خیر الدین رملی ہے ، انھوں نے علا مہاحمہ بن امین الدین بن عبد العال سے ، انھوں نے اپنے دا داستے ، انھوں عز عبدالرحیم بن فرات ہے ، انھوں نے ضیاء الدين محد بن محد صنعاني سيد، انهول نے قوام الدين مسجورين ابرا جيم كر ماني سے، انهول نے مولی حافظ الدین ابوالبر کات محمود سفی سے، امام سفی نے مدارک النز بل میں فرمایا: ابوعبیدہ کہتا ہے کہ اشقی " مجمعنی دشقی " ہے اور دشقی " ہے مراد کا فر،ای طرح " اتقی " بمعنی " تقی " ہے اور ''تقی''سے مرا دمومن ،اس لیے کہ آگ میں جاناتمام اشقیامیں سب سے بڑے ثق سے خاص نہیں ، اسی طرح نجات یا نا سارے متقبوں میں سب سے بڑے متقی کا خاصہ نہیں -اب اگرتم کہوکہ اللہ تعالی نے نا رکوئکرہ ذکر فر ما یا ، لہذا یہاں اللہ تعالیٰ کی مرا دوہ نار ہے جو''شقی'' سے خاص ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کے اس فر مان کے بارے میں کیا کہو گے۔ یعنی ( وَسَيْحَتْهُا الأَتْفَى ) اس سے بہت دور رکھا جائے گاسب سے بڑا پر بیز گار۔اس لیے کہ بر متق اس خاص نارسے دوررکھا جائے گانہ کہ خاص کرسب سے بواہتی۔

## نلخيص مقام

بلاشه الله تعالى كافرمان إ:

﴿ فَأَ نَذُر تُكُم نَاراً تَلَظَّىٰ لَا يَصُلْهَا إِلَّا الأَشْقَىٰ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ میں تہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے ، نہ جائے گا اس میں مگر بروا

بدبخت جس نے جھٹلا یا اور مند پھیرا۔

اس آیت کواس کے ظاہری معنی پر جاری رکھناممکن نہیں ،اس لیے کہ ظاہری معنی کے لحاظ سے تواس آیت کا نقاضا بیہ ہے کہ دوزخ میں وہی جائے گا جو بدنصیب کا فروں میں سب سے بردابدنصیب ہوگا،اس سے بیلازم آئے گا کہوہ فجار و کفار جو بدھیبی اور گھمنڈ بیس اس سے سم ہوں وہ دوزخ میں نہ جا کیں ، اور بیقطعا باطل ہے۔ای معنی پرنظر کرتے ہوئے مفسرین

میں واحدی، رازی، قاضی مجلی ، ابوالسعو واور دیگر حضرات نے بیا ختیار کیا اور اس بات کا لیاظ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں' اشقی' سے کوئی خاص مر دمرا دنہیں کہ جس کوسب سے بڑاشق کہا جائے، بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ جوشقا وت میں حد کو پہنچا ہوا ہو، اور بید حال تمام کفار کا ہے، کیوں کہ وہ سعادت سے بالکل محروم ہیں ۔ لیکن مومن فا جرتو اس کا ایک پہلوشقا وت فانیز ائلہ کی طرف ہے تو ووسرا ابدی سعادت کی طرف بھی ہے ، اور سعا دت ابدی ایمان ہے۔ اس جواب کے بعد جب ان حضرات نے ویکھا کہ ابھی اعتراض بالکلیہ ختم نہ ہوا، اس لیے کہ بعض بر کم بھل ملمانوں کا دوز خ میں جانا بھی قطعی ہے، تو اب انصلی ختم نہ ہوا، اس لیے کہ بعض برگل ملمانوں کا دوز خ میں جانا بھی قطعی ہے، تو اب انھوں نے آیت میں واقع ''بیصلی ''ا

واحدی نے کہا: یکی اس کے معنی حقیقی ہیں ، امام دازی نے ان کا قول اس طرح نقل کیا جھیقت میں ہولا یک اس کے معنی ہیں: لا یلزمها ، کہا جاتا ہے: صلی الکا فر السنا ر ، جب کا فرآگ کواس کی شدت اور حرارت کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے لازم کی شد نے اور جمار سے نزویک بیازوم صرف کا فر کے لیے ہے، دہا فاس تو وہ یا تو آگ میں داخل ہوا تو آس سے چھٹکا دایا لیے گا۔ آئی

اقول: میں کہتا ہوں، یہ تا ویل کننی اخیجی اور صاف وشفاف تھی اگر اس میں وہ کدورت ندآتی جومیں جلد ہی بیان کروں گا۔

امام رازی بہاں ایک دوسری تا ویل کی طرف مائل ہو کر فر ماتے ہیں کہ:اس کے نلاہری معنی کے عموم بیں ان آیات کے ذریعیہ تخصیص کر دی گئی ہے جوفساق کی وعید پر دلالت کرتی ہیں۔

اقول: بیتادیل اور شخصیص دونوں کوجمع کرنا ہوا جب کداس کی حاجت نہیں ،اس کیے کرنا ہوا جب کداس کی حاجت نہیں ،اس کیے کر اگر شخصیص مان کی محلی تو جس طرح آیات فساق کی وعید پر دلالت کرتی ہیں یوں ہی تمام کا فروں کی دعید پر اظہراور روشن تر طریقتہ پر دلالت کرتی ہیں۔

اللهم المربول كما جاسكتا كاس صورت مين توبهت زياده تخصيص لازم آئك، كون كداب مرف ايك فروي المحمار موجائكا، اوريد بهت زياده دورى چيز موكى دخذ هذا

بے شک قاضی امام ابو بکر با قلانی نے یہاں ایک اچھا مسلک اختیار کیا جیسا کہ امام رازی نے اس کے شک قاضی امام ابو بکر با قلانی نے یہاں ایک اچھا مسلک اختیار کیا جیسا کہ امام رازی نے ان سے نقل فر مایا ، وہ بیہ کہ انہوں نے اشقی کواس کے قیقی معنی پررکھا، یعنی وہ شخص کہ شقاوت اور بد بختی میں اس جیسا کوئی نہ ہو۔ پھر اس حصر کے لیے دوایسی وجہیں ذکر فر مائیں جن سے عقل مند چین پائے اور دھو کے میں ڈالنے والا ہرشک زائل ہوجائے۔

وجداول: الله تعالى كفرمان (نارا تلظى ) مين دوزخ كي آگ يے كوئى خاص آگ مراد ہو۔

اس لیے کہ آگ کے مختلف طبقے ہیں ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے :﴿إِذَّ المُنْفِقِينَ فِي الدَّرُكِ الأَسُفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ بے شک منافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں ۔ تو آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس مخصوص آگ میں یہی اشقی جائے گا، اور اس کے بیم عنی نہیں کہ اس بوے بدنھیب کے سواد وسرے کا فریوفاس آگ کے باقی طبقوں میں نہ خاکم ہو۔

اقول: اس عبارت سے اعتراض کی دوجہتیں نظر آتی ہیں:

ہملی وجہ: ہیہ کہ گویا معترض نے یہ گمان کیا کہ قاضی اما م ابو بکر باقلانی اس نار کے
لیے لیٹ مارنے کی صفت سے مخصوص ہونے کے مدعی ہیں، جیسے ''جاء غلام عاقل''میرے
پاس عقل مندغلام آیا، اس مثال میں غلام صفت عقل سے مخصوص ہے، اس طریقہ سے وہ فرماتے

ہیں کہ خاص آگ مراد ہے جوسب سے بڑی آگ ہے۔اس صورت میں اعتراض کا وارد ہونا ظاہر ہے،اس لیے کہ اوصاف ذات کوای وفت خاص کرتے ہیں جب وہ اس کا خاصہ وں ،کر وسرے میں نہ پائے جائیں ،اور''نسلنظسی''یعنی لیٹ مارنا کسی ایک آگ کے ساتھ خاص میں۔

کیاتم نہیں ویکھتے کہ اللہ تعالی نے جہنم کی آگ کے سلسلہ میں اس کی صفت بیان کرتے ہوئے مطلقاً ارشاوفر مایا: ﴿إِنَّهَا لَـظیٰ نَـزَّاعَةٌ لِّلشَّویٰ ﴾ (۱۸۷) یعنی وہ تو بجرُئی آگ ہے کھال اتار لینے والی۔

مگرواضح رہے کہ قاضی امام با قلانی میمعنی مراد لینے والے نہیں ،ان کا طلح نظریہ ہے كمنارى تنكير تعظيم كے ليے ہے، تو اللہ تعالی كفر مان ﴿ نَا رَا ﴾ كامطلب اليي برى آگ ہے كەاس جىسى كوئى دوسرى آگىنىس، گويائكرەكى صورت مىس بيان فرماكرانلەتغالى كى طرف س میاشاره کردیا گیا که و عظیم ناراس منزل میں ہے کہ ذہن اس کے سوانسی اور کی طرف سبقت نہ كري ،اس ليے كماس كامعاملمشہور ہے،اس كاخوف عام ہے،اوراس كے بولناك احوال كى بيبت داول يرجهانى موئى ہے۔ تواس كى شهرت اوراس كا چرجا عام مونے كے سبباس كا تام لینے سے بے نیازی ہے۔ جیسے یہی فائدہ اللہ تعالی کے فرمان میں وارد لفظ ﴿ملك ﴾ ك الكير عاصل مواء الله تعالى ارشاوفر ما تاب: ﴿ فِي مَقعَدِ صِدقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقتَدِرٍ ﴾ ( یج کی مجلس میس عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور) اور یہی فائدہ لفظ ﴿ ظلم ﴾ کی تغیرے مواجوالله تعالى كاس فرمان مل مع : ﴿ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَم يَلْبِسُوا إِيمَا نَهُمُ بِطُلْمٍ. أُولَيْكَ لَهُمُ الأمنُ وَهُم مُهتَدُونَ ﴾ (وه جوايمان لائے اورائے ايمان ميس كى ناحق (ظلم) كى آمیزش ندکی انہیں کے لیے امان ہے اور وہی راہ پر ہیں ) لعنی ایساظلم کہ کوئی اورظلم اس جیسا نہیں،اوروہ شرک ہے۔

ہمیں خبردی مولاتا سید حسین جمل اللیل امام شافعیہ مکہ معظمہنے ، انھوں نے روایت کی خاصمۃ المحد ثین محمد عابد سندی سے ، انھوں نے صالح فلانی سے ، انھوں نے محمد بن سندے ، انھوں نے محمد بن سندے ، انھوں نے ابوالفتوح ہے ، انھوں نے ابوالفتوح ہے ،

انھوں نے یوسف ہروی سے، انھوں نے محمد بن شاد بخت سے، انھوں نے ابونعمان ختانی سے، انھوں نے فربری سے، انھوں نے محمد بن اساعیل بخاری سے، یہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہم سے ابوالولید نے، یہ کہتے ہیں شعبہ نے، انھوں نے روایت کی سلیمان سے، انھوں نے ابراہیم مختی سے، انھوں نے ابراہیم مختی سے، انھوں نے علقمہ سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عندے کہ جب بیآیت کر بمہ نازل ہوئی: ﴿ اَلَّهُ نَدُ مَنْ وَا وَلَمْ یَلْبِسُوا إِیمَا نَهُمُ بِظُلْمٍ. اُولَاكَ لَهُمُ الْامنُ وَهُم مُهَنَدُونَ ﴾

تو صحابه کرام نے کہا: ہم میں کون ہے جس نے طلم نہیں کیا؟ تو اللہ تعالی نے ﴿إِن الله وَ الله تعالی نے ﴿إِن الله وَ الله عَظِيمٌ ﴾ (بے شک شرک براظلم ہے) نازل فرمایا۔

خردی ہمیں شخ العلما مولا نا سیراحد زین دحلان کی شافعی نے ، انھوں نے علامہ عثمان بن حسن دمیاطی شافعی از ہری ہے ، انھوں نے امیر کبیر علامہ محمہ ماکلی از ہری اور شخ عبراللہ شرقا وی شافعی اور سیری محمہ شنوان شافعی ہے ، اور دوسرے حضرات نے اپنی سند سے عبراللہ شرقا وی شافعی اور سیری محمہ شنوان شافعی ہے ، انہوں نے اپنی سند سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند نے روایت کی ، اس روایت میں اس طرح ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عند نے روایت کی ، اس روایت میں اس طرح ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارش ذفر مایا: اس آیت میں وہ نہیں جس کا تم گمان کرتے ہو، یہ ایسا ہی جی حضرت لفر مایا: اس آیت میں وہ نہیں جس کا تم گمان کرتے ہو، یہ ایسا ہی جی حضرت لفر مایا: اس آیت میں وہ نہیں جس کا تم گمان کرتے ہو، یہ ایسا ہی جی حضرت لفر مایا: اس آیت میں وہ نہیں جس کا تم گمان کرتے ہو، یہ ایسا ہی جی حضرت لفر مایا: اس آیت میں وہ نہیں جس کا تم گمان کرتے ہو، یہ ایسا ہی جی خطرت لفر مایا: اس آیت میں وہ نہیں ، اور امام تر نہی جامع میں اس کی خرت کی خرمائی ۔ اسی طرح امام احمد بن ضبل نے اپنی مسند میں ، اور امام تر نہ کی نے اپنی جامع میں اس اسی طرح امام احمد بن ضبل نے اپنی مسند میں ، اور امام تر نہ کی نے نو خرمائی۔

۔۔ یک رس رس رس رس ۔ اسی طرح کی تو جیہ خودامام رازی نے بھی اس آیت میں اختیار فرمائی، یعنی رہ آرآیت السندی یَسنه کی عبداً إِذَا صَلَیٰ ﴿ بِهِلاد یکھوتو جومنع کرتا ہے بندہ کو جب دہ نماز السندی یَسنه کی عبداً اِذَا صَلَیْ وَلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم عبو پڑھے ) کہ 'عبداً' میں تنکیراس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم عبو ویت میں کامل متھ ، گویا اللہ تعالی نے فرمایا: وہ ایسے بندے ہیں کہ تمام جہان میرے اس محبوب بندے اور رسول کی حقیقت بیان کرے اور عبو دیت میں ان کے اخلاص کے اوصاف ذکر کرے تو وہ ان کاحق نہیں ادا کرسکتا۔

دوسری وجہ: بیہ ہے کہ آگ کی صفت ''تلظی'' بیان فرمانا استخصیص کے منافی اور اس کی ضد ہے، اس لیے کہ بیصفت ہرآگ کی ہے یعنی بھڑ کنا اور لیٹ مارنا، ایسانہیں کہ کسی خاص ص آگ میں بیصفت یائی جاتی ہو۔

اقول: اس اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ، اس لیے کہ سی جنس کے قطیم فرد کوالیے عام وصف کے ذریعہ بیان کرنا جس میں تمام افراد شریک ہوں ممتنع نہیں۔ ہاں اس کاعکس ضرور ممتنع ہوں متنع نہیں۔ ہاں اس کاعکس ضرور ممتنع ہو۔ کیا ہے، لیمن تمام افراد کو کسی ایک ایسے وصف سے متصف کیا جائے جو کسی خاص فرد کی صفت ہو۔ کیا تم نہیں و یکھتے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: ﴿ وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ (اور محمد تو ایک رسول بیں)

صالان که حضورا قدس سلی الله تعالی علیه وسلم تمام رسولوں ہے مطلقا افضل واعلیٰ ہیں، اور رسالت ایک وصف عام ہے جس میں سب رسول شریک ہیں۔

واضح رہے کہ گذشتہ آیت ﴿ فاندُر تُکُم فَارًا تَلَظّیٰ ﴾ میں کوئی ایسالفظ بھی نہیں جو حریر دلالت کرتا ہوا ورعوم کے منافی ہو، اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ 'تَلَظُیٰ '' یعنی ایس تلظی کہ اس جسی کوئی دوسری تلظی کہ اس جسی اللہ تعالیٰ کا فرمان ﴿ لِمَا يُنِهَا الَّذِينَ امَنُوا عَلَيْکُم اَنفُسَکُم لَا کُون دوسری تلظی نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ﴿ لِمَا يُنهَا الَّذِينَ امَنُوا عَلَيْکُم اَنفُسَکُم لَا يَنظُنُ رُمُونَ ہُمَا اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مَن صَلَّ إِذَا اهندَ يَتُم ﴾ (اے ایمان والوائم اپنی فکرر کھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گاوہ جو گمراہ ہوا جی من من الله اور منال الله تعالیٰ علیہ وسل الله عن کا فر ، جب کے مراہ موالی تعرب کے مراہ موالی کے مقابل کو جو کے ۔ اس مقام پر انھوں نے ارشاد فرمایا: مطلب یہ ہے کہ ہرآ گ جہنم کی آگ کے مقابل کو ہو کے ۔ اس مقام پر انھوں نے ارشاد فرمایا: مطلب یہ ہے کہ ہرآ گ جہنم کی آگ کے مقابل کو عورائی کے مقابل کو علیہ کو میں کہ کرآ گے جمرآ گ جنہم کی آگ کے مقابل کو علیہ کے میں کانوں کو میں کو میں کو میں کو کھیں کو کھیں کو میں کو میں کو کھیں کیا کو کھیں کو کھی

ر مینیں، اور اتن بات جہنم کی آگ کی سخت گرمی پر تنبید کرنے کے لیے کافی ہے۔ نعو ذبا : الله منهاالنع ـ توبيكيابات م كه جُوكها يا بهي جائد اور پيراس كوندموم بهي كها جائد." فماللشعير يؤكل ويذم".

اقول: يهال ايك بات تم يه يمي كهد كتة موكه لفظ النظي "مجرد باور" نَلَظَيٰ" مزید فیہ،اورلفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پردلالت کرتی ہے جیسا کہ اہل فن نے رحمٰن ورحیم اور ان کے علاوہ کے بارے میں کہاہے: ساتھ ہی ایک اعتباریہاں اور بھی ہے، وہ بیا کہ وہ کلمہ جس مين لفظاً تشديد موه معنى شدت كى خبر ديتا ب جيئ فتن "و 'فتل" مين اور' قبا تل" و'فتال" میں ب(تو ' نَلَظَیٰ "میں افظا تشدیدہے جومعنوی شدت کی خبردے رہی ہے )ای کے ساتھ یکی ہے کہ ادعا کا باب کشادہ ہے، اور صفت کوسب سے عظیم موصوف پر مقصور و منحصر رکھنا شائع اور کثیر الاستعال ہے۔

الله تعالى في مهاجرين كسلسله من ارشا وفرمايا: ﴿أَوُلْدِكَ هُمُ الصَّدِفُودَ ﴾ يهى الوك سيج بين \_اى طرح تم الله تعالى كفرمان ﴿ انَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾ ( بيشك وبى سنتا جانتا ہے) جیسے تمام ارشا دات کو اس قبیل سے قرار دے سکتے ہو۔ اس مسلد کی تحقیق ہم نے البيرسالة سلطنة المصطفى في ملكوت كل الورى "كخاتمه من انتها كو يهجيادي ہے۔اسے ذہن شین رکھو۔

قاضى امام ابوبكر باقلانى نے جوتو جيہ الشقى "كے بارے ميں ذكر فر مائى معلوم ہوتا کہاس کی ظرف ابوعبیدہ کا ول مائل ہوا تھا۔ پھراہے کچھاور سمجھ میں آیا اس لیے اس کے ذکر سے بازر ہا۔ جیسا کہ اس کا کلام ہم نے تم سے بیان کیا۔ عن قریب اس کا جواب س لو گے ، انشاء اللدتعاليء

وجد ثانى: اشقى كومعى حقيقى يرمحول كرتے ہوئے حصر كے درست ہونے كے ليے قا صنی ابوبکر با قلانی نے جودوسری وجہ ذکر فر مائی وہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فر مان ﴿ نـــــــ تَلَظَّىٰ ﴾ سےمرادتمام دوز عيل بين \_اورآيت كريمه ﴿لَا يَصلْهَا إِلَّا الْأَسْفَىٰ ﴾ (ال)آگ میں نہ جائے گا مگر وہ سب سے بڑا بد بخت ) سے مرادیہ ہے کہ بیسب سے بڑا بد بخت دوزخ کا

سب سے زیادہ حق دار ہے اور استحقاق کی زیادتی اس سب سے بڑے بد بخت کو حاصل ہے۔ انتھیں۔

ای کے قریب قریب وہ تو جیہ ہے جس پرزخشری نے کشاف میں جزم کیا اوراسی کے بیان پراکتھا کیا۔امام میں نے بھی زخشری کی اس تو جیہ کونقل فرمایا۔وہ تو جیہ ہے کہ بیآ بت مو منین اور مشرکیین کے دو برائے شخصوں کی دوحالتوں میں موازنہ کے طور پر وار دہوئی جس سے ان کی دونوں متناقض اور متضا دصفتوں میں مبالغہ مقصود ہے،لہذا ''انسقی''فرمایا گیا اور اس جہنم کی آگ اس کے لیے پیدا ہوئی ہے جہنم کی آگ اس کے لیے پیدا ہوئی ہے ۔اور''اتسقے۔''فرمایا اور اس کونجات کے ساتھ خاص کیا، گویا جنت انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔اور''اتسقے۔

اقول: یہی وہ حصرا دعائی ہے جس کا بیان ہم نے تم سے کیا، بلاشبہ بیطریقہ نصحا وبلغا
کے درمیان دائر وسائر ہے، اس کی شہادت ہر وہ خص دے گا جس نے عربی شعرا کے دیوان اور
ر مدح وجو میں ان کے کلام کا مطالعہ کیا ہوگا، نیز اہل فن یہ بھی خوب جانے ہیں کہ ذخشر کی کوفنون
ادب اور او یوں کی صنعتوں میں بوئی دسترس اور او نچا مقام حاصل تھا، لہذا امام رازی کا
زخشری پر بیا عشراض کہ اس نے ظاہری معنی کو بلا ولیل ترک کیا، خوب نہیں سے جے کلام کی
ضرورت سے بوٹھ کرکون می ولیل ہوگی؟ اشقی کی تاویل شقی سے کرنا (جس کا ذکر امام رازی
کے کلام میں ہے) اس حصر کی بہ نسبت ظاہر سے قریب تر نہیں۔ جب کہ حصر ادعائی عرف میں
شائع بھی ہے، اور نشر وظم دونوں میں بکشرت واقع بھی ہے۔ اور کلام کی تھیجے اور در شکی ایسے
مقامات پر قرید کا فیہ ہے۔

بددیکھواجب تم کس خفل کو کہتے ہوئے سنتے ہو 'زید ھو الکریم ''تواسے تم پہلی فرصت میں سیجھ لیتے ہو کہ شکلم کی مراد بہ ہے کہ' زید جیسا کوئی کریم نہیں' بینیں سیجھتے کہ' زید کے سواکوئی کریم نہیں' بہ بات بالکل واضح ہے۔

میہ بات تواشق کے تعلق سے تھی ، بلاشبہ یہاں ظاہر کلام کسی تا دیل یا تو جیہ کامختاج ہے، لیکن ابوعبیدہ نے یہاں شطرنج میں ایک خچر کا اضافہ کر دیا۔ پھر بعض متا خرین اس کے کلام کو بغیر

سنقیح پے در پے نقل کرتے رہے۔ جیسا کہ ہم نے اما م سیوطی کے کلام سے ان متاخرین کی عادت بیان کی۔ اس کی وجہ بیہ ہوئی کہ ابوعبیدہ نے بیگان کرلیا کہ آیت 'اتفی'' بھی تاویل کی عادت بیان کی۔ اس کی وجہ بیہ ہوئی کہ الوعبیدہ نے بیگان کرلیا کہ آیت 'ان و '' کوئکرہ ذکر فر مایا ہے۔ عالج پھر فور اس نے کہ وہ میان کرتا ہے کہ اگر تم کہو کہ اللہ تعالی نے ''نا ر '' کوئکرہ وُکر والی ہو الی پھر فور اس نے ''کو "تسقسی '' کو "تسقسی '' کو "تسقسی '' کو "تسقسی کے عنی میں لے لیا تا کہ بیہ ہر مومن کوشامل ہو جائے ، اس گمان میں زمخشر کی وغیرہ نے بھی اس کی موافقت کی ،لیکن وہ اس کی تاویل ہے شفق نہیں۔ جیسا کہ تم من جے۔

واضح رہے کہ یہ بات کسی بنیاد پر قائم نہیں ، اس لیے کہ اللہ تعالی کے فرمان:﴿وَسَيْحَ رَبِهُ اللهُ تَعَالَىٰ کَ فرمان:﴿وَسَيْحَ مَنْهُ الْأَتَقَىٰ ﴾ میں کوئی لفظ ایسانہیں جو حصر وقصر پر دلالت کرے اللہ تعالی تواپی اس بندہ کا وصف بیان فرمار ہا ہے جوسب سے بڑا پر ہیزگار ہو، کہ وہ جہنم کی آگ سے بہت دوررکھا جائے گا، بیم طلب نہیں ہے کہ جہنم کی آگ سے صرف وہی بچایا جائے گا۔

الله تعالی امامرازی پردم فرمائے کہ انہوں نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا، اسی
لیے انہوں نے ''اشقی '' کے بارے میں تو ایک قول ذکر کیا کہ وہ 'شقی '' کے معنی میں ہے،
لیکن ' انسقی '' کے بیان میں ایسا کوئی قول سرے سے ذکر ہی نہیں فرمایا، بلکداس کے خلاف
صراحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: بیآ بیت فیراتقی کے حال پر پچھ بھی دلالت نہیں کرتی، مگر
مفہوم خالف، اور دلیل خطاب سے استدلال کے طور پر ۔ الئے۔

اتول: بلکہ یہ بات مفہوم صفت مانے والوں کے ندہب پر بھی درست نہیں، اس کے کہ یہ کلام ' اتقی'' کی مدح میں لایا گیا ہے جبیبا کہ شان نزول اس پردلالت کرتی ہے، اور مقام مدح و ذم میں ان کے نزد یک بھی مفہوم صفت معتبر نہیں جبیبا کہ کتب اصول فقہ میں ندکور ہے۔

اب قاضی بیضا وی شافعی پر نہایت تعجب ہے کہ انہوں نے مفہوم سے کیوں کر استدلال کیا جب کہ بالا تفاق بیراس کا مقام نہیں ، اور ان سے زیا دہ سخت تعجب تو امام الوبکر باقلانی شافعی پر ہے۔ کہ ان کے قلم سے لغزش ہوئی اور وہ اس طرف مائل ہوئے کہ آیت حصر کافائدہ دیتی ہے حالانکہ وہ تول بالمفہوم میں اپنے ائمہ کے بالکل مخالف ہیں۔ اللہ تعالیٰ یو نہی اپنی نشانیاں ہمیں آفاق میں اور ہمارے اپنے نفوس میں دکھا تا ہے تا اللہ تعالیٰ یو نہی اپنی نشانیاں ہمیں آفاق میں اور ہمارے اپنے نفوس میں دکھا تا ہے تا

کہ کوئی اپنی باریک بنی پرمغرور نہ ہواور افکار میں لغزش کرنے والے پرکوئی ہننے والا نہ ہنے، اس لیے کہ ہم ویکھتے ہیں کہ ہرشمشیر بُڑ ال خطا کرتی ہے اور ہرخوش رفتار گھوڑا منہ کے بل گرتا ہے، تو گھمنڈ کس بات پر؟۔

اللہ تعالیٰ ان حضرات کے پاک زمانہ کوسیراب کرے جنھوں نے فرمایا ،اورتم کیا جانتے ہو کہ وہ عظیم شخصیات کون تھیں جن کا بی تول ہے ،سنو! یہ بیں امت کے سرداران و پیشوا امام ابرا ہیم شخصی اورامام مالک بن الس اوران کے علاوہ دوسرے ائمہ کرام جنہوں نے فرمایا اور کیا خوب فرمایا:

یم بر مقول کی کوئی بات مقبول ہوتی ہے اور کوئی غیر مقبول ، مگر اس قبر انور کے مکین ، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آپ کی ہر بات قبول ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ابتدا وانتبا ہر حال میں حفاظت کے طلب گار ہیں۔ والحمد لله رب العالمین۔

اب وہ وفت آگیا کہ ہم ابوعبیدہ کاردوابطال کریں اس بات میں جس سے اس نے راہ فراراختیار کی اوراس میں جس پروہ مطمئن ہوا تھا۔

فأقول وبا لله التو فيق:

اولاً: اس شخص نے بیگان کیا کہ'اشقی''کے معنی''شقی''مراد لے کراس آفت سے نجات مل جائے گی جس میں وہ مبتلا ہے، اس لیے کہ کلام کا مرجع و مآل بیہوا کہ آگ میں کافر ہی جائے گااور بیاج بالکل میں اور بے غبار ہے۔

قلنا: تم نے موصوف کودیکھا مگرصفت کونظرانداز کردیا، الله سبحانه و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿ لَا يَصلهَا اللهِ إلا شفَىٰ الَّذِي كَذَّ بَ وَ تَوَلِّىٰ ﴾ اس میں نہ جائے گا مگروہ سب سے بڑا بد بخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔

واضح رہے کہ کفار میں وہ بھی ہیں جنھوں نے اپنی پوری عمر حضور اقدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوندول سے جھٹلا یا، ندز بان سے اس کا کفر تو بول ہوا کہ نوشتۂ تقدیر غالب آیا اور تو فیق ربانی نے ساتھ نددیا۔ والعیاد بالله المولیٰ الکریم۔

اقول: یہ بیں ابوطالب، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے چچا، جنہوں نے اپنی عمر

آپ کی حفاظت و حمایت میں بسر کی ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی محبت و نفرت میں آخری حدت کئے ، حضور کی محبت ان کے دل پراس طرح چھائی ہوئی تھی کہ اپنے صلی کم من بچوں پر بھی آپ کو تر جے دیتے ۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فر ما یا اور مشرکیین دور در از سے آپ پر حملہ آور ہوئے ۔، اس مشکل وقت میں ابوطالب آپ کی جمایت میں کا فروں سے لڑنے کے لیے کھڑ ہے ہوگئے ، اور آپ کے ساتھ عظیم حسن سلوک سے پیش آئے ، ہروفت آپ کی مدد میں کمر بستہ رہے ، اور بے شار تختیاں تو وہ جھیلیں جو اپنے سب سے نزویک گھرانے اور قریب تر رشتہ داروں میں سے مشرکیین کے مقاطعہ کے وقت پیش آئے میں ابوطالب ہیں کہ جب تمام قریش حضور محمطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقت پیش آئیں۔ یہ وہ بی ابوطالب ہیں کہ جب تمام قریش حضور محمطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوا ہش مند لوگوں کو حضور سے نفرت دلانے گے تو انھوں نے ایک قصیدہ کہا جو حضور احمر مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غایت محبت کی علامت اور آپ نے شمنوں سے شدیدہ کہا جو حضور احمر مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غایت محبت کی علامت اور آپ کے وشمنوں سے شدیدہ کہا جو حضور احمر مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غایت محبت کی علامت اور آپ کے وشمنوں سے شدیدہ کہا جو حضور احمر مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غایت محبت کی علامت اور آپ کے وشمنوں سے شدیدہ کہا جو حضور احمد کی دیل ہے۔

ے رسے میدی کیا اس اس تصیدہ کوصاحب مغازی ابن اسحاق ودیگرمعتبر را ویوں نے روایت کیا اس تفسیدہ کے پچھاشعاریہ ہیں:

(۱) اے عبد مناف کے بیٹو! تم اپی قوم میں سب سے بہتر ہو، تو تم اپنے معاملہ میں

سی خسیں ور ذیل کونٹر یک نہ کر و۔ (۲) مجھے خوف ہے کہا گر اللہ تعالیٰ نے تمہارا حال ٹھیک نہ کیا تو تم وائل کے افسانوں

کی طرح ایک افسانه ہوجا دُگے۔ کی طرح ایک افسانہ ہوجا دُگے۔

ہیں۔ سے مدر ہوں۔۔ (۳) میں لوگوں کے رب کی پناہ جا ہتا ہوں ہر برائی کا طعنہ دینے والے اور باطل پر

اصراركرنے والے ---

ے واسے ہے۔ (مم) اور کینہ پر در سے جو ہم پر کسی عیب کی چغلی کر ہے اور اس شخص سے جو دین میں

اليي بات شامل كرے جواس في نه جا الى -

(۲) اوراللہ تعالیٰ کے سچے گھر کی تنم اوراللہ کی تنم بیٹک اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ (۷) اللہ کے گھر کی تنم اے کا فروتم حجو ٹے ہواس گمان میں کہ ہم محمر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے۔ حالاں کہ ابھی ہم نے حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے گرد نیز دں اور تیروں سے جنگ ندگی۔

(۸) اور کیا ہم محم<sup>مصطف</sup>یٰ ۔ صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم ۔ کوتمہا رے سپر د کردیں گے جب تک کہ ہم ان کے گردتہ تنج نہ ہو جا ئیں اور اپنے بیٹوں اور ہیو یوں سے غافل نہ ہو جا ئیں ۔

۔ ۱۹) مجھے اپنی جان کی قتم مجھے محمہ \_ ضلی اللہ تعالیٰ علیہ ۔ سے شدید محبت ہے اور میں انھیں ایسا جا ہتا ہوں کہ جس طرح پہم جا ہنے والے کی عادت ہوتی ہے۔

(۱۰) جب فیصله کرنے والے مقابلے کے وفت کسی کواس پر قیاس کریں تو ان جیسا لوگوں میں کون ہے جس کے لیے بیامید ہو کہ وہ ان کا ہم پلیہ ہوگا۔

(۱۱) علم وَالے، رشد والے ، عقل والے ، طیش والے نہیں۔ وہ خداہے محبت رکھتے بیں جوان نے غافل نہیں۔

الا) توخدا کی شم اگراس کا اندیشدند ہوتا کہ میں ایسا کام کروں جو ہمارے بزرگوں پرمحافل میں ملامت کا سبب ہے۔

(۱۳) تو ہم نے زمانہ کی ہر حالت میں ان کی پیروی کی ہوتی ہیہ بات سجید گی ہے ہے نماق کے کہتا ہوں۔

(۱۴) تو احمد صلی الله تعالی علیه وسلم - ہمارے اندرایسے عالی نسب ہیں جس کو پانے سے فخر کرنے والے کی تیزی عاجز ہے۔

(۱۵) میں نے خود ان کے ساتھ مہر بانی اور ان کی حمایت کی اور سر دا روں اور گروہوں کے ذریعہ (ماسروں اور سینوں کے ذریعہ ) دشمنوں سے حضور کا بچاؤ کیا۔

ای کے ساتھ البوطالب حضور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے برکت طلب کرتے اور دعا میں حضور اقد س علیہ الصلاٰ والسلام کو وسیلہ بناتے۔ چنا نبچہ اس پر قریش کی قحط سالی اور سرکار علیہ الصلاٰ قوالسلام کے وسیلہ سے بارش طلب کرنے کا واقعہ جسے علما ہے کرام نے روایت فرمایا ہے دلالت کرتا ہے۔ اور بے شک ابوطالب نے لوگوں کو سرکا رعلیہ الصلاٰ قوالسلام کی اتباع پر ابھارا اور این باتوں کی خبر دی جو داقع نہ ہوئی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا گمان سچا کیا اور ایسانی

ہواجیسی انھوں نے خبردی تو وہ حضور کے دل میں اتر گئے اور نی کریم ماید اصلوٰ قوالساام کےدل میں ان کے لیے مقام عظیم تھا۔ یہاں تک کہ جب سرکار علیہ الصلو ۃ والسام کی خدمت میں ایک اعرانی نے آگرعوض کیا کہ ہم سرکار کے پاس آئے میں اور حال بیہ ہے کہ خف سے ہمارے بيوں كى آواز ميں نكلتى اور جارے اونٹ لاغرى كى وجہ سے بولتے نبيل، اور ان اعرابي نے سركار ك مدح مين وكهاشعار يرشصة سركارعليه الصلؤة والسلام عا درا قدس كوهمينية هوئ المعماور منبر برصعود فرمایا اورآسان کی جانب اینے دونوں ہاتھ اٹھائے تو خدا کی شم ابھی سرکارنے اپنے ہاتھ فیجے ند کیے تھے کہ آسان بادلوں اور بجلیوں سے بھر گیا اور اس قدر بارش ہوئی کہ اوگ بکارتے ہوئے آئے کہ ہم وو بے۔سرکارعلیہ الصلوة والسلام نے تبسم فرمایا یہاں تک کہ دندان اقدس جیکے اورآ کوائی تعریف میں ابوطالب کا قول یادآ یا جب انہوں نے عرض کیا تھا کہ سرکار گورے ہیں جن کے چہرے سے بارش طلب کی جاتی ہے جو بتیموں کا بھروسہ اور بیواؤں کا سہارا ہیں۔

مجرمركا رعليه الصلاة والسلام نے فرمایا:، الله كے ليے ابوطالب كى خوبى ہے اگروہ زندہ ہوتے توان کی آ تکھیں ٹھنڈی ہوجا نیں۔کون ہمیں ان کے شعرسائے گاتو حضرت علی کرم الله وجهد في عرض كيا: كوياسركار كي مرادان كاوه قصيده بجس مين انبول في عرض كياب

وہ گورے رنگ والے جن کے جبرے کے ذریعہ بارش طلب کی جاتی ہے۔

اورسید ناعلی کرم الله وجهدالكريم نے چندشعر پر سے تو سركار نے فرمایا: ہال میں يمي عامة اتها، جيما كيبيق نے دلائل الدوة من سيدناانس سے روايت كيا-

توسركارابدقرارعليدالصلوة والسلام كقول" للله در أبي طالب "الله كي ابوطالب کی خوبی ہے) کودیکھواورحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشا و پر نظر کرو کہ ہمیں کون ابوطالب کے شعر سنا نے گا۔ اور ایک بار بھی منقول نہ ہوا کد ابوطالب نے سرکار کی کی بات کورد کیا ہو۔ یا سرکا رکو جمثلا یا ہو، بلکہ خودای تصیدہ میں قریش سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ " فدا کی شم لوگ جانتے ہیں کہ جارا فرزند جارے نزدیک ایسانہیں کہ جمثلایا جائے اور ندا سے جموتی باتوں سے کام ہے'۔ای دجہ سے ابوطالب پرتمام دوز خیوں سے ہلکا عذاب ہے جیسا ص كسيح حديثون مين وارد موار اور شفيع مرجى ،اميد كاه عاصيال مسلى الله تعالى عليه وسلم - كى

شفاعت نے انہیں نفع دیا تو ان پر تخفیف کے لیے انہیں جہنم کے بالا کی سرے پر کھ دیا گیا اور یہ معاملہ ان کے ساتھ سارے کا فروں کے برخلاف ہے جنھیں شفیعوں کی شفاعت کام نہ دے گی۔ اور کاش وہ ایمان لاتے تو نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افضل صحابہ ہے ہوتے ۔ لیکن اللہ کا لکھا نہیں ٹلٹا اور اس کا تھم نہیں بدلتا اور اللہ ہی کے لیے ہے جست بلند ۔ اور معصیت سے پھرنے کی قوت اور اطاعت کی طاقت اللہ عزیز عکیم کے دیے بغیر نبیں۔ ہم نے اس مسلکوا ہے بعض فقا وئی میں تفصیل سے بیان کیا اور ابوطالب کے اسلام کے قائل کی دائے کا بطلان ظاہر کیا ہے۔

جببات یوں ہے قوظ ہر ہوا کہ حصرتنی مکذب (جھٹلانے والے) ہیں بھی درست مہیں، ای طرف قاضی امام ابو بکرنے اشارہ کیا، چنانچہ انھوں نے فرمایا کہ اس آیت کواس کے ظاہری معنی پر جاری کرناممکن نہیں اوراس پر تین وجوہ دلالت کرتی ہیں۔ان ہیں سے ایک سے کہ حصراس کا مقتضی ہے کہ جہنم ہیں وہی کا فرجائے گا جوسب سے بڑا بد بخت ہوجس نے نبی علیہ الصلو قوالسلام کی تکذیب کی ہواور ان کی سچائی کے دلائل میں نظر سے اعراض کرتا ہو۔ تو لازم آیا کہ وہ کا فرجس سے تکذیب واعراض مرز دنہ ہوا۔ (جسے ابوطالب) جہنم میں نہ جائے۔ لازم آیا کہ وہ کا فرجس سے تکذیب واعراض مرز دنہ ہوا۔ (جسے ابوطالب) جہنم میں نہ جائے۔ قلت : جس طور پر ہم نے کلام کی تقریر کی اس سے امام رازی کے اس قول کا ضعف قلت : جس طور پر ہم نے کلام کی تقریر کی اس سے امام رازی کے اس قول کا ضعف

فلا ہر گیا جوانھوں نے امام قاضی پر بطوراعتر اص تحریر کیا ہے کہ ہر کا فرکا نبی کواس کے دعویٰ میں خطا ہر گیا جوانھوں نے امام قاضی پر بطوراعتر اص تحریر کیا ہے کہ ہر کا فرکا نبی کواس کے دعویٰ میں حجیلا نا ضروری ہے اور اس نبی کے دلائل صدق میں نظر سے روگر دانی لازم ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ بیتا ویل جسے بہت سے متاخرین نے پہند کیا کوئی حاجت پوری نہیں کرتی اور نہ شکی کو بھاتی ہے ہتم پر لازم ہے کہ غور دفکر سے کا م لو۔

ثانیا: ابوعبیدہ نے دوسری بات اپنے گمان سے سہ کہہ ڈالی کہ وہ آیت جو اتق کے بارے میں ہے دہ کی کہ وہ آیت جو اتق ک بارے میں ہے دہ بھی اپنے ساتھ والی آیت کی طرح مختاج تا ویل ہے، لہذا ریا ایسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا جس کی کوئی حاجت نہیں تھی۔جیسا کہ ہم نے کا ل تحقیق سے آپ پر واضح کر دیا۔

ٹالٹاً: اسی نے تیسری بات اپنے گمان سے پیکہدری کہ اتفی کے معن''تھی''لینامفید اور کار آ مدہ، اس لیے کہ اس کے گمان کے مطابق آ بت مذکور میں متقی کے علاوہ کوئی بھی دوزخ کی آگ سے دورندر کھا جائے گا۔

اقول: اس پروہ اعتراض وار ذہیں ہوتا جس کے بارے میں گمان ہوسکتا ہے، (یعنی ھے متقی ہی دوزخ ہے بیچے گا) تو پھراللہ تعالیٰ کی وہ رحمت کہاں گئی جو نا فر مانوں پر ہوگی ،اور نطعی ولائل اس بات کی وضاحت کر چکے کہ بہت سے بدعمل اور گنا ہوں کے بو جھ سے دیے ہوئے اور مرتے دم تک گنا ہوں کے عادی بھی تیا مت میں رحمت عزیز غفار جل جلالہ اور شفیع احر مخارصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہے جہنم کی آگ کی بھنک تک نہ نیں گے۔اعتراض واردند ہونے کی وجہ میرہے کہ تقوی کے درجات اور مراتب ہیں ،سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ كفرسے بيجے ،اس ميں تمام مومن برابر كے شريك ،اورابوعبيدہ نے اپنى مراد بہلے ہى واضح كر رئ تى كەاتقى جمعنى تقى ہے اور تقى كامعنى مومن ہے، (خواه گنه گار مويا نيكوكار)

اقول: اس تفصیل سے وہ اعتراض بھی دفع ہو گیا جو بچوں اور یا گلوں کے ذریعہ کیا عَا تَا ہے کہ وہ پھر کس خانہ میں رہیں گے ، کیونکہ جب تقی ہے مرادمون ہے تو بچہ اگر سمجھ والا ہے تواس کا ایمان واسلام معقول ومقبول، اورجنون اگرطاری ہے یعنی پہلے سے تھا بعد میں ہمیشہوہ یا می می رہا تو اس کے جنون سے پہلے گا اسلام مانا جائے گا، بید دونوں صورتیں نہ ہول تو ان پر فطرت اسلامیے کے احکام جاری ہوں گے۔ (بہرحال آیت کے تحت داخل)

لكنى اقول: ليكن من كبتابون:

اولاً: حَبِ إِنْ يَمْعَىٰ تَقِي مُعْمَى الله الصورت ميں اس الف لام كوكون سا قرار دو كے؟ اس لیے کہ اصول میں ٹابت ہو چکا کہ لام اگر عہد کے لیے نہ ہوگا تو استغراق کے لیے ہوگا (مذكوره صورت ميں عهد سے لين بيس بوسكا كتق معنى مومن بيں ) اور يد بخو بي معلوم ہے ك مومنوں میں بعض وہ بھی ہیں جنہیں عذاب ہو گا اور جہنم کی آگ سے نہ بچائے جا کئیں گے۔ (اس صورت میں لام استغراق کے لیے بھی ندر ہا) کوئی جواب میں کہنے لگے کہ 'یصلی'' کے معنی فقط آھے میں جانانہیں بلکہ اس کالا زم ہونا اور ہمیشدر ہنا ہے تو اس کا بیکہنا مفیر نہیں ) اس لیے کہ "سیجنبھا من قریب اس کودوزخ سے دوررکھا جائے گا،اس آیت میں همير "ها" دوزخ ي آگ ي طرف لوث راي ب، ندكه "صلى سمدري جانب (اس كا معنی آگ میں جانا یا ہمیشہ رہناہے) اس مقام پرجس کا ذہن ان باتوں میں ہے بعض کی طرف

پہنچاس نے عجیب وغریب باتیں کہیں ، جیسے علامہ قاضی بیضا دی ، انہوں نے کلام کواس بات پر محمول کیا کہتی کے معنی ہیں جو کفر د گناہ سے بچے -

اقول: ہاں اب استغراق تو درست گھہرا، کیکن اس حصر کے بارے میں کون جواب و ہے گاجس کو بعض لوگ گمان کیے بیٹے ہیں اورائ حصر کے خیال خام کی بنیاد پر'ات نقی''میں تا و ہل کرتے ہیں، اس لیے کہ فاجروں بد کا روں میں بعض ایسے بھی تو ہوں گے جن کو دوزخ کی آگسے بچایا جائے گا اور عذاب نہ ہوگا۔ کسا ذکر نا، اس صورت میں بچاور پاگل کے ذریعہ بھی اعتراض قائم ہوسکتا ہے کہ یہ بھی متقی اور پر ہیزگار میں شار نہیں کیے جاتے۔

و أقول ثانياً : دوسرى بات بهارى يسنوكه مم نے ان تمام باتوں كونظراندازكرديا اور آپ كوآپ كے حال پر چھوڑ ديا كه كلام كوش متى پر چاہيں محمول كريں ، مگراس بات كاخيال ركين آپ اتقى كى تاويل كرتے وقت ايك بہت برى غفلت ہے بھى دوچار ہوئے ہيں ، وہ يہ كري اتقى "كورب تعالى نے عام نہيں ركھا ہے بلكہ اسے خوالگذي يُونسى مَالَةُ يَتَزَخَى في كَلَّمُ اللهِ عَنْ اللهُ يَتَزَخَى في كَلَّمُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیوں میں 'اور 'اشقی ''کومطلق نہر کھا بلکہ ان کو خاص کر دیا۔ اب بیہ بتاؤ کہ جب 'اتقی ''کے عنی تقی مومن ہیں اور کوئی تقی نقیر ہے جس کے دور رکھا جائے گا؟ ، جواب بیہ ہے کہ بے شک وہ دور ہے گا۔ اب غور کروکہ اگر کلام بطور حصر مان لیا جائے جیسا کہ آپ لوگوں کا گمان ہے تو حصر تواب بھی دور نے گی آگ سے دور رکھا گیا۔ اور اگر تواب بھی دور نے کی آگ سے دور رکھا گیا۔ اور اگر تواب بھی دور نے کی آگ سے دور رکھا گیا۔ اور اگر تاویل کی بنیا دحصر پرنہیں ، تو بہ بتاؤ کہ ظاہر قرآن کے خلاف معنی مراد لینے اور تاویل کرنے کی تاویل کی بنیا دحصر پرنہیں ، تو بہ بتاؤ کہ ظاہر قرآن کے خلاف معنی مراد لینے اور تاویل کرنے کی ضرورت کیا چین آئی۔ ای لیے تو ہم کہتے ہیں کہ می خطریقہ بہی ہے کہ سارے تکلفات جھوڑ کر دونوں لفظوں 'اتقی و اشقی ''اور خاص طور پر''اتقی ''کو تصرف و تغیر سے محفوظ رکھا جائے ' اس لیے کہ ایک آیت میں تاویل کی حاجت نہیں ، لیٹنی ''آنہ سے سے مامون و محفوظ طریقے سے دفع اس سے مامون و محفوظ طریقے سے دفع

ہوجاتی ہے، جیسا کہ قاضی اما م ابو بحرکی ذکر کر دورہ نوں ، تبوں ہے یہ بات ، نم بی مطوم ہو
چیل اس کے ساتھ سے بھی خیال رہے کہ ہم نے اس بات کا مثاہ م ایا ایاد ک تا میں اربت ہے گئے۔ اس کے ساتھ سے بھی خیال رہے کہ ہم نے اس بات کا مثاہ م ایا ایاد ک تا بی اور کام کومراد کے تابع کرنے کی کوشش دق ہے کر وہ تا این نواں اور کی تابع کرنے کی کوشش دق ہے کہ دوسکانا ہے جو میرارای بوری تی مطاوہ ازیں مجھے سے بات بھی محسوس ہوتی ہے کہ ہوسکانا ہے جو میرارای بوری تی مراہ کی کر اور کوئی کھڑا ہو کر کہنے گئے کہ تا بنی ابو کمری ذکر کرد ہو اس پر بھی میرکھ خوار ہے ، لہذا ضروری ہے کہ جتی الا مکان دلائل کو متھی کی جا ہے اور موق کے کہ جتی الا مکان دلائل کو متھی کی جا ہے اور موقف کو خوب واضح کر دیا جائے۔

**فأقول:** وربي ولي الاحسان.

مہلی وجہ پر بیکلام ہوسکتا ہے کہ اتق کا یہ وصف بیان کرنا کہ وہ بڑی آگ ہے دور رکھا جائے گا ، مستبعد اور دور کی بات ہے؛ اس لیے کہ کوئی ایسا مخص جواپی قوم میں بزرگ ترین ہو اس کے بارے میں بیرکہنا کہ وہ رذیل ترین نہیں ،اس جملہ میں کوئی خوبصورتی نہیں۔

اقول: اس اعتراض کودفع کرنے کے لیے کلام میں صنعت استخدام مانی جاستی ہے جو صحائے کلام میں صنعت استخدام مانی جاستی ہے جو صحائے کلام میں شائع وذائع ہے، بلکہ علمائے کرام نے توریداور استخدام کو ملم بدیع کی سب حدوث مثار کیا ، حتی کہ بعض علما تو بدیع کی تمام اقسام پراس کو فوقیت دیتے ہیں جیسا کہ علامہ سیوطی نے اس کوذکر فرمایا۔

با سعرت اوم عليه اسلام ين - اور الله فكلا تستفحلوه فه (الله تعالى كاعم آكياتو الى كم الله الله الله الله الله الله فكلا تستفحلوه فه (الله تعالى كاعم آكياتو مم اس كى جلدى دمياك) اس مين ايك معنى كى اظ سنة المد الله "كم معنى ومراوم رسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم كى بعثت مباركه به - ابن مردويه في حضرت عبدالله بن عباس رضى الله ملى الله تعالى عليه وسلم كى بعثت مباركه به - ابن مردويه في حضرت عبدالله بن مراوم مراوم مراوم معلى الله تعالى عنه الله تعالى الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى الله تعالى عنه الله تعالى ال

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين ، اورضمير يدمراد قيامت كا قائم مونا ـ اس كوامام سيوطى في و كوفر مايا ـ نفعنا الله تعالى بعلو مه آمين ـ

فسان قلت : جب آپ نے آیت میں ذکر شدہ نارسے دوزخ کی سب سے بوی آگ مراد لی ، وہ آگ جوسب سے بڑے بد بخت کے ساتھ خاص کر دی گئی ہے ، تو پھر سب لوگوں کواس سے ڈرانے کا کیا مطلب؟

قلت : انشاء الله تعالى ، مطلب بيہ کده مرد اشقى اور بد بخت جوائى نہايت بدخى ، برى جزا ، اور سخت بلا کے جس درجه پر پہنچا اس کا سبب وہى کفر وعنا داور اس پر اصرار اور اڑار بهنا ہے جس پر دہ تھا، تو اے لوگو، تم بھى ڈرو کہ اگرتم حق کونه مانو اور باطل پر جے رہوجيسا کہ وہ بڑا بد بخت جمار با، تو کہيں ايسانہ ہو کہ بدبختی بیں اس کے برابر ہوجا وُ اور اس جيسا عذاب يا وُ، تو آيت بخت جمار با، تو کہيں ايسانہ ہو کہ بدبختی بیں اس کے برابر ہوجا وُ اور اس جيسا عذاب يا وُ، تو آيت مذکورہ اس آيت کی طرح ہے: کہ الله تعالی فرما تا ہے: ﴿فَانْ أَعْدَرَضُوا ، فَقُلْ أَنْدَرُتُكُمْ مَاءِ عَدْ مَا وَکہ بِسَ تَهِ بِي رُدُوه مِن بِي مِن مِن قرما وَکہ بِسَ تَهِ بِي رُدُول عادا ورثمور برآئی تھی )۔
ایک کڑک سے جيسی کڑک عادا ورثمور برآئی تھی )۔

تو قوم عادو ثمود پر جومصیبت نازل ہوئی وہ اس اعراض اور روگر دانی کے سب تھی ہو کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں کہ اگرتم ان کے طریقہ پر چلے تو ان کی طرح عذاب میں گرفتارہ وجا دیگے۔ یا مطلب بیہ ہے کہ سب لوگ اس بات کوئ کر متنبہ ہوجا کیں: وہ یہ کہ آخر میں اللہ تعالیٰ کا ایک دشمن نہایت بر بخت ہوگا اور اس کے لیے نہایت بدترین سز اہے، اور حال میں ہیے کہ لوگ اس کونین جانتے کہ وہ کون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفات میں سے صرف دوصفین بیان فر ما کئیں کہ وہ جھلائے گا اور مند موڑے گا۔لہذا اب ہونا بیچا ہے کہ ہر مجھلانے والے کا کلیجہ پھٹ جائے اس خوف سے کہ جھلانے والے کا دل کئ جائے اور ہر مند موڑنے والے کا کلیجہ پھٹ جائے اس خوف سے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ وہی سب سے بڑا بد بخت نظے جس کے لیے بیسز اسائی گئی ہے۔لہذا بیانذار مختوب این سب لوگوں کے لیے ہے جو چھلانے اور اعراض کرنے والے ہیں۔اس کلتہ کو خوب یا در کھنا۔ یہ بادشاہ گیم فتاح جو دل میں آیا۔

وتخویف ان سب لوگوں کے لیے ہے جو چھٹلانے اور اعراض کرنے والے ہیں۔اس کلتہ کو خوب یا در کھنا۔ یہ بادشاہ گیم فتاح جو دل میں آیا۔

بہاں ایک پوشیدہ نکتہ ہے، وہ یہ کہ قاضی ابو بکرنے دوسری وجہ بیل حصر ادعائی کا جوتو ل زبایہ تو اس سلسلہ بیل سیہ بات یا در کھنے کی ہے کہ ایسا حصر ادعائی موقع کے مناسب اسی وقت ہوگا جب کلام کے انداز سے سیہ بات واضح ہو کہ سیکلام اسی بڑے بہ بخت اور قابل ملامت کی ہمت کے لیے وارد ہے۔ تو گو یا یوں فرما یا گیا کہوہ شقاوت کے اس در جے کو پہنچ چکا ہے جس کہ ماسنے ساری شقاوت نی بھی ہیں تو گو یا دوز خ بیل اس کے سواکوئی نہ جائے گا ، بگر جب سیکلام کا مراف خوروں کو ڈرانے کے ساتھ اشقی کی خدمت بھی مقصود ہوتو نام کا فروں کو ڈرانے کے لیے ہو یا سب کو ڈرانے کے ساتھ اشقی کی خدمت بھی مقصود ہوتو ناید عذاب کو صرف ایک شخص میں شخصر کرنا واقعۃ اچھانہ مجھا جائے گا ۔ فور کروکہ سیمقام فور وگلر غیر نام کے بیان کے بیہ بندہ کا ناتو ال خودکو دوسری وجہ کے مقابلہ میں پہلی وجہ کی طرف زیا دہ مائل پا تا ہے ، ای لیے یہ بندہ کا فن اور اسی میں دو سری تفصیلا سے سے بے نیازی ہے۔ والحمد لله معطی الا ممانی۔

میں جب اس مقام پر پہنچا تو میں نے اپنے بعض اعزہ سے قیرعزیزی عاریۃ لے کر مطالعہ کی تو میں نے دیکھا کہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب (تحاوز الله تعالیٰ عنا وعنه )اس استبعاد پر متنبہ ہوئے جس کو میں نے قاضی ابو بکر کی دووجہوں میں سے بہلی وجہ میں ذکر کیا تھا، ادران کو اس پر متنبہ ہونا ہی جا ہے تھا، اس لیے کہ وہ ذکا وت وفطانت کے بہاڑیں، فرکر کیا تھا، ادران کو اس پر متنبہ ہونا ہی جا ہے تھا، اس لیے کہ وہ ذکا وت وفطانت کے بہاڑیں، فرکر کیا تھا، اوران کو اس نے دووجہوں سے دیا۔

وجداول: ہارے ای قول کے قریب قریب (۱) ہے جس کی طرف تو نیق الی نے ہاری رہنمائی فرمائی ، یعنی استخدام۔

وجہ ٹانی:''اس نار سے دورر کھا جا تا جو کا فروں کے ساتھ خاص ہے''اس میں بہت دمعت ہے،اس کی آخری حد''انہ نے لیے خاص ہے،رہے باقی مسلمان تواگر چہوہ بھی

اں آگ ہے دورر ہیں مے لیکن اس کی طرح نہیں۔

اقول: عده تو بہلی ہی وجہ ہے، اور میر نزدیک وہی متد ہے، اور وہ جود وہری ہوتد ہے، اور وہ جود وہری ہی ذکر فرمائی وہ میر سے نزدیک کھنیں ۔ اگر چہ بید وسری ہی ان کو پہند ہے، کیونکہ وجہ اول کوانے صیغہ سے تعبیر فرمایا جس سے اس کے ضعف کی طرف اشارہ ہور ہا ہے ۔ میر سے نزدیک دوہر ی وجہ کے درست نہ ہونے کا سبب ہیہ ہے کہ نارد وزخ سے دورر کھنے میں بہت وسعت کا مطلب میہ ہوت کہ 'نہ سے نہ اور رکھا جانا) کلی مشکک ہے، تواس کا کلی مشکک ہونا مطلق نار میں و مسلم ہے جس میں بعض موشین کا دخول ممکن مانا گیا ہے۔ اور اس میں و سعت کا مطلب جیسا کہ میں نے سمجھا یہ ہے کہ گنا ہوں کا مقتضائے اصلی ۔ بایں معنی کہ جب میں گنا ہوں کی طبیعت میں نے سمجھا یہ ہے کہ گنا ہوں کا مقتضائے اصلی ۔ بایں معنی کہ جب میں گنا ہوں کی طبیعت میں ہے کہ بندہ کو وہ سمز الملے جس کی اسے گنا ہوں کا مقتضا کریں ۔ یہی ہے کہ بندہ کو وہ سمز الملے جس کی اسے گنا ہوں کا رحمید سنائی گئی۔ ھذا ظا ھر حدا۔

لہذا ہروہ تخص جس نے ایک باربھی گناہ کیاوہ اپنے اس گناہ کے سب اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ عزوجل اس کی گرفت فرمائے۔

اور بندہ کی بکٹرت نیکیاں خدائے غالب ومقدر کے لیے گرفت سے مانع نہیں ہو سکتیں ،اس لیے کہ نیکیوں کا نفع تو بندہ کو ہی پہنچتا ہے ، تو اس بندہ کو کیا حق کہ اپنے نفع کے لیے کیے ہوئے کام کا اللہ تعالیٰ پراحسان جتائے ، اور اللہ تعالیٰ کے دستور مز اکو بالکل بے کارو بائر کرنے کا ذریعہ بنائے ، حالا نکہ بندہ کوخوب واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جیسا تو کرے گا دیسا تھے بدلہ دیا جائے گا۔ ذیا دہ سے زیادہ سے کہ مقدار اور کیفیت کے اعتبار سے دنیا وآخرت میں بندہ کے تھیر نے کی مقدار پر تقسیم کیا جائے تو ممکن بندہ کے تھیر نے کی مدت کو اس کے نیک وبدا عمال میں تھیر نے کی مقدار پر تقسیم کیا جائے تو ممکن ہدہ کے کہ اس کو آگ میں استے دن رہنا پڑے جواس کے اعمال بدے برابرہو۔

ہم اہل سنت وجماعت (رزقنا الله سبحانه و تعالى حظ الرحمة والشفاعة) كا عقيده ہے كم الله تارك وتعالى كوئ ہے كہوہ بنده كے ہرگناه پرمؤاخذه فرمائ اگر چهوه صغيره ہو، اس طرح اس كوسز اوار ہے كہ ہرگناه سے درگذر فرمائ خواہ وہ كميرہ ہو۔ يداس كافضل ہے، اوروہ اس كاعدل ہے، اور الله تعالى بندوں برظم نہيں كرتا،۔

پھر میر بھی ہے کہ مولی جل وعلانے اپنے نہایت عدل ہے کمل کا بدایمل کے شل اور کا اور کا فروں پر دوزخ میں عذاب ہمیشہ رہے گا، اس لیے مومنین پر جنت میں انعام اور کا فروں پر دوزخ میں عذاب ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ اللہ تعالی کوان کی نبیت اور پوشیدہ ارادہ کاعلم ہے کہ بید دونوں اپنی اپنی عالت کفروا کیا بی ورائم رہنے کا عزم رکھتے تھے یہاں تک کہ اگر دنیا میں ہمیشہ رہنے تو اپنے عال بر ہمیشہ رہنے تو اپنے عال بر ہمیشہ رہنے تو اپنے عال بر ہمیشہ رہنے تو اپنے کا سر فر مان کوئیس دیکھتے۔

' ﴿ وَلُورُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عنهُ ﴾ (اوراگرواپس بھیجے جائیں تو پھروہی کریں جس منع کیے گئے تھے)

يمي وجدتو ہے كہ جب ابوطالب اينے بورے جسم كے ساتھ كفارسے جدار ہے مگر قدم انھیں کی خبیث ملت پر جمائے رہے تو جزا دینے والے رب سجانہ و تعالیٰ نے ان کے سارے بدن کونار دوز خے سے نجات دی اور عذاب کوان کے قدموں پر مسلط فر ما دیا۔جیسا کہ بخاری وسلم وغیر بها کی حدیث میں ہے، تواب عمل وجزا کی میسانیت کا نقاضا تو یہ ہے کہ جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں اس کاعذاب میں رہنا تو اب کے گھر میں رہنے کے برابر ہو، جوایک گناہ ك اس كاعذاب السے چكھايا جائے ، اور جو گناہ كے قريب جائے بھررك جائے تو عمل كے مثاباس كابدله بيہ كه اس كونار كے قريب لے جايا جائے بھراس سے دور كھا جائے تاكم اور مجرابث كامزه قرب كناه كى لذت كے برابر عظم، يكم عدل ب، اور علم عدل بى اصل ب، لین جودوکرم والامولی جس نے رحمت کواپنے ذمہ کرم پر لےلیا اور ازراہ صل واحسان رحمت کو فضب پرسبقت دی ،اس کی ہا رگاہ عالی میں دوشفیع ہیں رفعت ووجاہت دالے پیارے نہ مجیرے جائیں اور ندمحروم ہوں ، ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام وعام ، دوسرے یہ نبی کریم جوحرم سے جود وکرم کا فیض لے کرمبعوث ہوئے ۔صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۔لہذا اللہ تعالیٰ نے جمیل ممرانیوں اور جلیل رحمتوں کا وعدہ فر ما یا محض اپنے فضل ہے، اس کیے ہیں کہ اس پر پچھ واجب ہے، وہ اس سے منزہ دیا ک ہے کہ اس پر پچھ داجب ہو، کیوں کہ وہی پٹاہ دیتا ہے اور اس کے ظاف کوئی بناہ ہیں و مے سکتا۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو بشارت سنائی کہ رواز السَّحسَات يُنْهِبُنَ السَّيات ﴾ بِ شك بيا برائيو كودوركردي بيس بهريدانعام فرمايا كرقرب كناه

پرجمیں معافی کاپرواندوے دیا۔ ﴿ إِنَّ رَبُّكُ وَاسِعُ الْمَعْفِرَة ﴾ بے شکتمهارے ربی کی معقرت وسیع ہے۔

الحمد كما يحب ويرضى-

لہذاہروہ مخص جس نے گناہ کیا، یا گناہ کے پاس جا کررک گیا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اے تارے دورر کھا تو یقیناسزاے مل کے استحقاق کے باوجوداسے دورر کھا، جیسا کہ اللہ تعالی ن ارشاوفر ما يا: ﴿إِنَّ رَبُّكَ لَـذُو مَغفِرَةٍ للنَّاسِ عَلَى ظُلمِهِم ﴾ ( بِشك الله تعالى الوَّول كو بخننے والا ہے ان کے ظلم کے با وجود )۔ بلکہ مغفرت کے معنی ہی یہ ہیں کہ صاحب حق اپناحق لينے كوكى يا جزوى طور يرمعاف كرد \_\_ لهذاواضح رے كديہ بارے قريب كركے اس كودور مكا اور تارى طرف لے جاكراس سے بيانا - بال يہال مراتب كافرق بھى ہے، كما لا يخفى -مگروہ جوتفویٰ کی آخری منزل کو پہنچ گیا بہاں تک کہ ہرنا پسندیدہ بات سے دوررہا، اورخلق سے فانی اور حق کے ساتھ باتی ہوگیا۔اوراس کی شان معصیت کے ارتکاب اور رحمٰن کی مبغوض چیزوں کو پسندیدگی کی نظر ہے دیکھنے ہے بھی بلندوبالا ہوگئی تو محال ہے کہا یہ شخص کو نار دوزخ سے علاقہ ہو۔ یا نارکواس سے کو کی تعلق ہو، خصوصاً وہ جوسارے متقبول سے بڑھ کرمتی ہے اور تمام اصفیا سے زیادہ صاف باطن، جس کے تمام احوال پرحق کی چیٹم رضارہی ، اور حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کوجس کا کوئی کام برا ندلگا، تویمی وه خدا کابنده ہے اوریمی وہ خاص بندہ ہے کہ زبانیں اس کے کمال کو بیان کرنے سے عاجز ہیں ،اور عقلیں اس کی عظمت کے میدان میں تم بیں ،عللیں اس میدان میں دوڑیں ،گھوی پھریں ،گرپڑیں ، پھرلوٹیس توان سے ہو جمامیا تو ہولیں ، وه وہی ہے۔

لہدااس خاص بندے کے بارے میں آخری بات یہی ہے کہ وہ سارے بندوں سے

اولی اورخدائے جواد کے اس قول کی پہلی مراد ہے، نر ماتا ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَت لَهُم مِّنَا الحُسنى ، أُولَاكَ عَنهَا مُبْعَدُون ، لا يَسمَعُون خَسِيسَهَا ، وَهُم الفَزَعُ الْأَكْبَر ، وَ خَسِيسَهَا ، وَهُم الفَزَعُ الْأَكْبَر ، وَ تَتَلَقّهُمُ المَلْئِكَةُ ، هذَا يَو مُكُمُ الَّذِي كُنتُم تُوعَدُونَ ﴾

بے شک وہ جن کے لیے ہماراوعدہ بھلائی کا ہو چکاوہ جہنم ہے دورر کھے گئے ہیں، وہ اس کی بھنک نہ سنیں گے، اور وہ اپنی من مانی خوا ہشوں میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں غم میں نہ ڈا لے کی وہ سب سے ہڑی گھبرا ہٹ، اور فرشتے ان کی پیشوائی کوآئیں گے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کاتم سے وعدہ تھا۔

حسب طافت بیان، بیمطلب ہے مطلق نارسے دورر کھنے ہیں بڑی وسعت کا۔ مگروہ آگ جو کفار کے ساتھ خاص ہے اس کے بارے میں بیہ بات نہیں بنتی، اس لیے کہ وہ تو کفر کی سزاہے، اور سب مومن اس نارسے دورہے میں برابر ہیں، کیوں کہ گفروا کمان بڑھتے گھنتے نہیں۔ اس عقیدے پراجماع مسلمین ہے، اور جواختلاف بیان کیا جاتا ہے وہ گفتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ مسلمان کفر کی سزاسے دورہے میں بھی برابر ہوں۔

س یں اور المدو سے اسب المبان ہوتا ہے۔ یہ ہے۔ مطلب میں افغین ظاہر میں ایمان والے بنتے تھے، لہذا جوان کے دلول کے مطلب میں ہے کہ منافقین ظاہر میں ایمان والے بنتے تھے ، اس لیے کہ بیلوگ کفرسے دور کی ظاہر کرتے تھے ، اس لیے کہ بیلوگ کفرسے دور کی ظاہر کرتے تھے دہ تو ان کومومن جھتے تھے ، اس لیے کہ بیلوگ کفرسے دور کی ظاہر کرتے

تے، پھر جب جنگ احد کے لیے جاتے وقت یہ سلمانوں کے تشکر سے جدا ہو گئے اور ہولے: ﴿
لَوْ نَعُلَمُ قِتَالًا لاَنْبَعُنْكُمُ ﴾ اگراہم لڑائی ہوتی جانے تو ضرور تہارا ساتھ دیے۔ ان کے اس قول سے ان کا پر دہ فاش ہوگیا اور مسلمانوں کو غالب گمان ہوگیا کہ یہ سلمان ہیں ، البتدا یک اختمال سے باقی تھا کہ ہوسکتا ہے یہ لوگ اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں کہ بزدلی وکا بلی کے سبب یاراحت پسندی کے سبب جنگ میں شرکت کرنا نہیں چاہتے ، تو کفروا یمان سے قرب و بعد کا سے مطلب ہے۔

یایهان کفروایمان سے مراد کفروالے اور ایمان والے ہوں [تو مطلب بیہ وگا کہ بیا اہل ایمان کی بنسبت اہل کفرسے زیادہ قریب ہیں ]،اس لیے کہ جنگ کے راستہ سے منافقوں کا واپس چلے آنا مسلمانوں کی جماعت میں کی پیدا کرنا کا واپس چلے آنا مسلمانوں کی جماعت میں کی پیدا کرنا مشرکوں کو قوت و بینا ہے۔ مفسر بین نے اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ ھندا ماعندی والله مسبحانه و تعالیٰ اعلم۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ تحقیق کی ہوا میں اس بات پر چلیں کہ عمدہ صورت یہی ہے کہ یہاں دونوں لفظوں (القی واشقی) کوان کے ظاہر پر رکھا جائے ،البتہ دو چیز وں کی ضرورت پیش آئے گی اوران کواختیار کرنے میں نہ کوئی تکلف ہے اور نہ عنی کلام میں کوئی تغیرو تبدل۔
اول: یہ کہ یہاں'' نہ اس کا استعال بکٹرت دیکھتے ہو، یا تلظی جومطلق ہے، اس کوفرد وحد بیث اور قدیم وجد یہ میں اس کا استعال بکٹرت دیکھتے ہو، یا تلظی جومطلق ہے، اس کوفرد کامل پرمجمول کرتے ہوئے سخت ترین بھڑ کئے کے معنی میں لیا جائے۔اور یہ بھی خوب رائے وعام کامل پرمجمول کرتے ہوئے سخت ترین بھڑ کئے کے معنی میں لیا جائے۔اور یہ بھی خوب رائے وعام

ووم: استخدام، اس کے بارے میں تم سن چکے کہ بیٹم بدلیع کی اعلیٰ صنعت، یا اعلیٰ انواع بدلیع سے ہے۔ یاضمیر کا مرجع فقظ موصوف ہے، اس میں صفت کا لحاظ نہیں ۔ لیکن اس با ت کا تا ویل سے کوئی تعلق نہیں، علاوہ ازیں ہمارا مقصود تو آیت التی ہے، اور اس میں قطعاً بقیناً تاویل کی تنجائش نہیں۔ هکذا بنبغی التحقیق واللہ ولی التو فیق و الحمد لله رب العالمین۔ جبتم نے ان تمام چیزوں کو ضبط کرلیا اوراجھی طرح سمجھ لیا، اب اگرتمہاری پوری

الزُّلالُ الأنقى مِنُ بَحْرِ سَبِقَةِ الأَنْقَى

271

توجه ہے اور تم و بین وظین ہوتو تمہارے لیے پہلے شہد (ایمی انسفی" بمعنی "نسفی" ہونے) کاجواب چندطرح سے دینا آسان ہے۔

وجدا ول: یہ ہے کہ ظاہر لفظ کا تحفظ ضروری ہے ، یعنی لفظ کو ظاہر سے بلاضر درت ہمیر نا جائز نہیں ،اوریہاں ضرورت کہاں۔

وجه دوم: جس تاویل کی طرف لوگ مائل ہوئے اس سے تو خرابی میں اوراضا فیدی ہوا۔لہذاہم پرلازم ہے کہاس سے پہلوتہی کریں۔

اس مقام پر ابوعبیدہ نے جس طرح مشقت مول لی اور پایز بیلے، اس کاوش میں نہ وہ صواب کو پہنچا اور نہ کوئی مفید بات کہی ،لہذا ہم اللہ تعالیٰ کے فر مان کے ظاہری معنی اس ایک شخص کے کہنے سے کیسے چھوڑ دیں جو نہ صحابی ہے اور نہ تابعی ، بلکہ نہ تی ہے اور نہ اپنے مطلب ومقصد میں صواب اور سیج متیجہ کو حاصل کرنے والا ، اور ندایی جائے فرار میں کوئی تفع كمانے والا \_

اے لوگو! میں تم سے ایک بات بوچھوں تو کیا تم جواب دو گے، بھلا بتا واگر آیت کریمہلفظ'' کے ساتھ وار دہوتی ،اور ابوعبیدہ جیسا زبان داں اس کی تفییر' آتقی'' ہے کرتا اور بتاتا کہ یہاں' تقی ''جمعنی' اتفی ''ہے۔اس وقت ہم اس کے قول کو اختیار کر کے تہیں اس بات کے قبول کرنے کی دعوت دیتے۔ تواس وقت آپ لوگ کیا کرتے؟[کیا میر مان کیتے كرتق بمعنی اتقى ہے اور اس كے مصداق حضرت صديق ہيں يا ہو سكتے ہيں؟ ہرگزنہيں ] بات دراصل سے کہ انصاف بوی نا درونایاب چیز ہے اور اس کو ملتی ہے جو برو انصیبہور ہے۔

وجرسوم: ہم نے مان لیا کہ آیت میں ایک معنی بیھی ہے لیکن ایسا تونہیں کہ صرف یہی ایک معنی ہے۔ بلکہ ہم نے جومعنی بیان کیے وہی زیادہ واضح اور ظاہر ہیں، اور "اتقی" و "تقی" كى نجات ميں بھى كو كى تنا فى اور جدا ئى نہيں ، حالانكە قرآن كريم اپنى ہرتا ويل وتو جيه پر جمت ہے۔ پھراس بات پر بھی نظرر ہے کہ ایک دجہ کے اعتبارے تفضیل کا جوت ہور ہاہے اور دوسری اس كے منافی نبیس ، تواسے قبول كرنالا زم اوراس كا قائل ہونا ضرورى -

ای لیے تم و کیھتے ہوکہ ہمارے علمائے کرام رحمہم الله تعالی اس آیت سے سیرناعتیق

صدیق رضی الله تعالی عنه کی افغلیت پر بمیشه دلیل لاتے رہے حالائد وہ حفرات ابوعبیدہ وغیرہ کے کلام کوہم سے زیادہ جانے ہیں۔ان تمام توجیہات وتا ویلات نے ان کوا ہے موقف ومسلک سے ندروکا اور ندکی نے ان کی اس روش کونا پند قرار دیا۔اب ٹابت ہوگیا کہ بحمداللہ تعالی ہمارا مقعد حاصل ،اور تمہارا گمان الله تعالی کی قدرت سے باطل۔ والدحد لله رب العالمین ایا ہ فر جو و به نستعین ۔

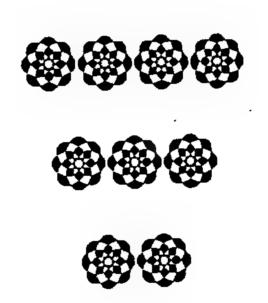

## بإب دوم

شبههٔ ثانیه:

میشبههمولی فاضل استاذ استاذی شاه عبدالعزیزین ولی الله د بلوی - رسیا محنا الله وايا هما بلطفه الحفى وفضله الوفي)\_\_نتفير "فتح العزيز" من نقل فرمايا\_اس يمل آپ نے آیت کریمہ سے اہل سنت و جماعت کا استدلال مشہور ومعروف ذکر فر مایا۔ پھر لکھا: تفضيليه كاكهنا ہے كە 'اتقى ''جمعنى 'تقى "ئے،اورىيصىغداسى قفضىل اينے معنى سے خالى ب اس ليے كماكر ميعنى تفضيل سے خالى ند بوتواسينے اطلاق كى وجه سے حضور نبى كريم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم کوبھی شامل ہوگا اور سرکار پربھی صدیق اکبر کی فضیلت لازم ہوگی اور پہ قطعاً اجماعاً باطل ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا: اہل سنت وجماعت کی طرف سے جواب بیہے کہ اتبقی ''کو اتبقی '' کے معنی میں لیناعر بی زبان کے خلاف ہے اور قرآن کریم تواس زبان میں اترا ،لہذاکسی آیت کوایسے معنی پرتمہول کرنا جوعر بی زبان میں نہ ہوتھے نہیں۔اور تفضیلید نے یہاں جوضرورت پیش کی وہ بوں دفع ہوجاتی ہے کہ بات انبیائے عظام علیہم الصلوة والسلام كى مقدس جماعت كے علاوہ ميں ہور ہى ہے، اس كى وجہ بيہ ہے كه شريعت مطهره سے مد بات معلوم ومشہور ہے کہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰ ق والسلام سب سے عظمت والے ہیں اوران کا مرتبہ سب سے بلند ہے، لہذا انہیں باتی لوگوں پر قیاس نہ کیا جائے گااور نہ باتی لوگ ان پر قیاس کیے جا کیں گے۔اس ہے معلوم ہوا کہ جب لوگوں کی باہمی فضیلت اور درجات کے تفاوت کی بات ہور ہی ہواں وقت شریعت کا عرف اس طرح کے کلام کوامت کے ساتھ خاص کردیتا ہے،اور تخصیص عرفی مخصیص ذکری ہے زیادہ توی ہے۔ جیسے کوئی کہے: گیہوں کی روفی سب ہے اچھی ہے ، اس سے نہ تمجھا جائے گا کہ گیہوں کی روٹی کو با دام کی روٹی پر بھی نضلت حاصل ہے، اس لیے کہ اس کا استعال متعارف نہیں ، اور وہ مبحث سے خارج ہے، کیوں کہ بات میوے کی روٹی کی نہیں بلکہ غلہ کی روٹی کی ہے۔حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا پیکلام تفییر فارس میں تھا۔ ہم نے عربی میں اس کامفہوم بیان کیا ہے۔

اس کیے کہ جنتیوں کے سوا دوسروں کے لیے کوئی خیر نہیں اور خسارہ والوں کے لیے کوئی اور خسارہ والوں کے لیے کوئی اچھی جگر نہیں۔ یا بیآ بیت کفار سے استہزا کے طور پر جاری ہوئی، جیسا کہ مفسرین نے فر مایا۔
ان سب کے باوجوداصل بات بیہ ہے کہ اسم تفضیل کا حقیق معنی تفضیل ہی ہے اور اس معنی سے اسی وقت خالی کیا جائے گا، (۱) جب کوئی ضرورت داعی ہواور قرینہ قائم ہو جیسا کہ

(۱) انول: عجیب معاملہ ہے، ایک طرف تو یہ خیال ہے کہ خصیص سے مفرنیں، دوسری طرف یہ فیصلہ کہ اسم تفضیل کا صیغہ '' افعل' کی کمر تفضیل ہی ہے فال ہے۔۔ جب کہ خصیص سے صرف وہ فارج ہوتا ہے جس کے فارج ہونے پر دلیل قائم ہوئی۔ پھر باتی کے حق میں عام اپنے عموم پر برقرار رہتا ہے۔ یہی حق ہے۔ اگراپیانہ ہوتو عمومات قرآن میں ہے کی سے استدلال روا، ندہو۔ إلا مسانساء الله ۔اس لیے کہ اکثر عمومات خصیص یافتہ ہیں، یہاں تک کہ کہا گیا: کوئی عام ایسانہیں جس سے بعض کی تخصیص ندہوئی ہو فقیر نے یہ تخصیص یافتہ ہیں، یہاں تک کہ کہا گیا: کوئی عام ایسانہیں جس سے بعض کی تخصیص ندہوئی ہو فقیر نے یہ (تخصیص والا) جواب بہندنہ کیا، اس لیے کہ آیت اس صورت میں طنی ہوجائے گی۔ اور یہ ہمارے مسلک سے خلاف ہے۔ واللہ تعالی اعلم ۔۱۲ امندرضی اللہ تعالی عنہ

گذشته دونوں آیتوں میں ہم نے اس کی وضاحت کی ،اور جہاں نہ ضرورت ہوا ورنہ کوئی قرینہ جیسے آیت 'انفی ''میں۔ تو پھر ہم معنی تفضیل سے خالی ہونے کی بات نہیں کہ سکتے ،اگراہیا کسی نے کہا تو اسے تغییر کے بجائے تحریف قرار دینا زیادہ مناسب ہوگا، جیسا کہ ہم نہایا س کی تحقیق کر آئے۔ یہاں تفضیلیہ کے دوکے لیے اتن ہی بات کافی ہے۔

یہاں شاہ صاحب نے جو شخصیص عرفی کی بات کی ہد بر تقدر سلیم دوائے تھم ہے۔فریق مقابل نے کہا کہ اس تفضیل کا صیغہ اپنے عموم کی وجہ سے انبیاعلیہم العسلا ہوا اسلام کو بھی شامل ہوگا۔اس دعوے کو مان کر شخصیص عرفی سے جواب دیا ہے۔

اوراگرتم حق اور مشحکم بات چا ہوتو ہے ہے کہ نہ یہال عموم وشمول ہے جوتفضلیہ کہتے ہیں،اور نہ خصیص (جوشاہ صاحب نے ذکر کی)،اس لیے کہ 'اتقی''اگر عام ہے توا ہے افراد کو عام اور شامل ہے،اوراس کے افراد وہ ہیں جن کوفضیلت اور ترجیح دی گئی،وہ نہیں جوم جوت ہیں جن کوفضیلت اور ترجیح دی گئی،وہ نہیں جوم جوت ہیں جن جن برفضیلت دی گئی۔

میں اپنی نظر وفکر ہے اس نتیجہ پر پہنچا تھا یہاں تک کہ میں نے علمائے نحو کی تصریح اس کےمطابق دیکھی۔ وللّٰہ المحمد۔

حضرت بلندمر تبت نو رالملة والدین علامہ جامی قدس سرہ السامی نے فر مایا: اسم تفضیل کی وضع ایک تی کی دوسر برفضیلت بتانے کے لیے ہے، لہذااس میں ضروری ہے کہ اس دوسر ہے کا ذکر بھی ہو جو مفضل علیہ ہے، ''من اور اضافت کے طریقہ پر استعال میں تو مفضل علیہ کا ندکور ہونا ظاہر ہے، گرالف لام کے ساتھ استعال کی صورت میں مفضل علیہ ظاہرا فرکور کے تھم میں ہے، اس لیے کہ لام تحریف سے ایک معین کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو مفضل علیہ کتیبین کی وجہ سے متعین، اور لفظا یا حکما پہلے ندکور ہوتا ہے، جیسے زید سے افضل کو کی شخص علیہ کتیبین کی وجہ سے متعین، اور لفظا یا حکما پہلے ندکور ہوتا ہے، جیسے زید سے افضل کو کی شخص مطلوب ہوتو تم کہو گے: ''عسر و الا فصل ''یعنی و و شخص جس کوہم نے زید سے افضل کہادہ عمر و ہے، خلاصہ یہ ہوا کہ ''افعل'' اسم تفضیل میں جولام ہے دہ تعیین، ہی کے لیے ہوگا۔ انتی عمر و ہے، خلاصہ یہ ہوا کہ ''افعل'' اسم تفضیل میں جولام ہے دہ تعیین، ہی کے لیے ہوگا۔ انتی قلب قلصہ و بی تاسم کی پوری شخیق کر کے مقصد کی شقیح تفصیل جیا ہتی ہے، لیکن ہمیں اس کی ضرور سے نہیں۔

وولطیفے: جس طرح اسم تفضیل کے بارے میں علامہ جامی قدس سرہ السامی نے تضریح فرمائی، الیی ہی وضاحت رضی استرآبادی نے بھی کی ہے، بیخض فن نو میں اپنے شہراور زمانہ میں اپنی مثال آپ تھا، (اس کے شہر میں اس کے دور کی آبادی اس جیسے لوگوں سے تھی ) لیان ہم نے اس کا کلام اس لیے نہیں نقل کیا کہ اس کے دل پر ایسی آفت چھائی ہوئی ہے جس کی کوئی حد نہیں، اس کو سجھا جس نے سمجھا۔

اس کے بعد حضرت مولا نا فاضل شاہ عبد العزیز دہلوی قدس سرہ نے بعض گرامی قدر الکا ہے اس کے بعد حضرت مولا نا فاضل شاہ عبد العزیز دہلوی قدس سرہ نے بعض گرامی قدر الکا برسے ان کی مرادان کی مرادان کے والد حضرت مولانا شاہ دلی اللہ صاحب دہلوی ہیں۔

جواب بیہ کر'انسفی'' یہاں پراپے معنی میں ہے، لینی جوتقوی میں اپنے ماسوا تمام افراد سے افضل ہو، خواہ نبی یا غیر نبی ،گر بیا فرادان افراد سے خاص ہیں جوزندہ موجود ہیں، توصد بن اکبررضی اللہ تعالی عندا پی صفت''اتقی'' سے متصف اپنی عمر کے آخری حصہ میں

خلافت کے زمانہ میں ہوئے ،اس وفت حضور اقدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دصال ہو چکا تھا، اورسید تاعیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم چول کہ آسان پراٹھالیے گئے ،لہذاوہ زندوں کے حکم میں نہیں ، پھر میکھی ضروری نہیں کہ جس کو 'انفی '' کہا جار ہاہے وہ تمام زیانوں میں آقی ہو،اور تمام احیاء واموات کی طرف نسبت کرتے ہوئے اتقی ہو، ورنہ کوئی بھی مخص عالم میں اتقی کا مصداق نہیں یا یا جاسکتا۔

اس کیے کہ بچین کے زمانہ میں تقوی کا تصور ہی نہیں ، اور ہروہ منصب جوشر عامحمود قراریا تاہے اس میں آخری عمر ہی کا اعتبار ہوتا ہے، جیسے عدل ، صلاح ، غوجیت ، قطبیت ، ولایت، نبوت، ای لیے جوان اوصاف سے شرف ہوتا ہے اسے اس کے آخری ایام میں ان مغتوں ہے موصوف قرار دیتے ہیں ،خواہ ان کو بیاوصاف شروع عمر میں حاصل نہ ہوں۔لہذا اتق وہ ہے جس کوتمام موجودین میں اس کی آخری عمر میں تقوی میں فضیلت حاصل ہوئی ہو، یہی آخرى زماندا عمال كے اعتبار كازمانہ ہے -اس تقرير سے صديق اكبر كى افضليت كا دعوى بلا تکلف اور بغیرتا ویل ثابت ہور ہاہے۔ (فاری سے عربی میں ترجمہ ) بیمیارت نقل فر ماکر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اس کو پسند کیا ، کیوں کہ وہ اس طرف مائل ہیں اور اس پر

انہوں نے سکوت فرمایا ہے۔

أقول:اگراللہ تعالیٰ ذہانت کے ساتھ پختہ قلب کی دولت سے سی کونواز نے تووہ محکم ہ ہے گا کہ بی تقریر ملمع سازی سے زیا وہ اہمیت نہیں رکھتی۔ ہم مانتے ہیں کہ حدیث ((البعيرة بالبحوا تيم)) يعنى اعتبار خاتمه كى بات حق اورواجب التسليم ہے، كين كياعقل سليم اں بات پر گواہ نہیں کہ جب زندہ موجو دلو گوں میں سے کسی کی کوئی صفت بیان کی جاتی ہے تو اس ہے اس کا فی الحال متصف ہونا سمجھا جاتا ہے۔ یہ بیں سمجھا جاتا کہ وہ آئندہ ایسا ہوگا ، اور جب ذہن اس کی طرف سبقت کرتے ہیں توبی (تبادر زائن) اس کے معنی حقیقی ہونے پر واضح ولیل ہے، اور کسی قرینہ کی حاجت جو ذہن کو دوسرے معنی کی طرف پھیرے اور مقصد کو ظاہر کرے بیمعنی مجازی کی علامت ہے، پھر ہمیں مجازی معنی کی کیاضرورت جب کہ ہمارے طریقہ پرمعن حقیقی بلا تکلف اور بغیرتا ویل درست ہیں۔ نیزشخ عبد العزیز قدس سرہ کے طریقہ یر بھی

حقیقی معنی درست ،اس لیے کہ ایسی عرفی تخصیصات اذہان میں جاگزیں ہوتی ہیں جن کے ذکر کی حاجت نہیں ہوتی۔

اور کہتے ہیں کہ عرف عام کے اس اشارہ کی دلالت مراحت سے کم نہیں ،ای لیے اس تخصیص کے باوجود عام اپنے تطعی ہونے سے نہیں گرتا ،جیسا کہ اصول فقہ کی کتابوں میں اس کی صراحت ہے۔

وگرائ ہے جمیب تربات میہ کہ شاہ عبد العزیز صاحب نے استخصیص عرفی کو مخطف وتا ویل قرار دیا حالا نکہ میر آن وحدیث کے نصوص میں شانع ہے۔ اگریہ تکلف کے باب ہے موقو قرآن کریم اورا حادیث رسول علیہ التحیة والتسلیم میں کس قدر تکلف ہوگا۔

اس ہے بھی زیادہ تعجب خیز یہ ہے کہ شاہ صاحب نے اپ پندیدہ طریقے کو تکلف ہے ہرگی کہا جب کہ وہ بہت دور کی تاویل اور توجیہ بارد کامختاج ہے، اس لیے کہ صدیق المررضی اللہ تعالی عنہ تمام موجودہ لوگوں میں بھی بھی سب سے زیادہ شقی نہ تھے، (اور نہ یہ بمارایا کسی کا دوگئی) اس لیے کہ رائے نہ بہ بہے کہ سیدنا علیہ الصلوٰ ۃ والسلام زیمہ ہیں ،اور آسان میں ہونے کی وجہ سے ان کا مردوں میں شامل ہونا بیالی بات ہے جس کے وہ بس قائل ہیں، اس پر ان کے پاس کوئی دلیل و بر ہاں نہیں ۔اگر بالفرض یہ بات مان لی جائے تو تم سیدنا حضرت خصر علیہ السلام کے احوال سے کہاں غائل ہو، جب کہ ان کے بارے میں معتمد اور پندیدہ قول یہ علیہ السلام کے احوال سے کہاں غائل ہو، جب کہ ان کے بارے میں معتمد اور پندیدہ قول یہ سیدنا ادر لیس دسیدنا الیاس علیما السلام جسیا کہ شرح مقاصد وغیرہ میں تفریح ہے، اگر اس مقام سیدنا ادر لیس دسیدنا الیاس علیما السلام جسیا کہ شرح مقاصد وغیرہ میں تفریح ہے، اگر اس مقام می بیسے مدر اس کے اور شہروں سے جدار ہے کی وجہ سے اموات سے بھی قرارد ہے گئے ہیں، تو کہا جائے گا کہ بیعند رتو پہلے تول سے بھی زیادہ فاسد سے ماموات سے بھی قرارد ہے گئے ہیں، تو کہا جائے گا کہ بیعند رتو پہلے تول سے بھی زیادہ فاسد سے ماموات سے بھی قرارد ہے گئے ہیں، تو کہا جائے گا کہ بیعند رتو پہلے تول سے بھی زیادہ فاسد سے ماموات سے بھی قرارد ہے گئے ہیں، تو کہا جائے گا کہ بیعند رتو پہلے تول سے بھی زیادہ فاسد سے ماموات سے بھی قرارد ہے گئے ہیں، تو کہا جائے گا کہ بیعند رتو پہلے تول سے بھی زیادہ فلم

اس کے علاوہ ہم نے بیہ بات بھی واضح کردی تھی کہ آئندہ حاصل ہونے والی صفت کا ایمی سے اطلاق مجازی معنی ہیں۔ اور معنی مجازی کے لیے قریند در کار، اور قریند بیہ ہے کہ شرعاً میاں انبیائے کرام علیہم المصلاۃ والسلام کی تخصیص ہے، (بیقریند تو معنی حقیقی کی نشان دہی کررہا

ہے ) کہذااس پر بھروسہ کرتے ہوئے تقیقی معنی مراد لینازیا دوا بچھاہے۔ یابھینہ ای قرینہ پراعتماد کر کے معنی مجازی کی طرف لے جانازیادہ مناسب؟۔

ابھی تو یہاں گوشوں میں پچھ پوشیدہ با تیں روگی ہیں جنہیں ہم ہلوات ئے نوف سے مرکز کے میں جنہیں ہم ہلوات نے نوف سے مرکز کے ایک اور سے ہے جواس نا تواں بندہ نے اپنے رب جلیل کی تو فتی واعانت سے مرض کیا۔

شم افول : میں پھر کہتا ہوں کداس مقام پرایک نہایت معقول نکتہ ہے، میں بھتا ہوں کداس کا طرف کسی کی توجہ نہ ہوئی۔ وہ یہ ہے کہاسم تفضیل سے سے کے اسم تفضیل سے سے کے اسم تفضیل سے سے کہاں کی طرف کسی کی توجہ نہ ہوئی۔ وہ یہ ہے کہاسم تفضیل سے سے کہا تھا۔ جیسا استعال ہوتا ہے اس میں تو مفضل علیہ ضراحة ندکور ہوتا۔ جیسا کہ گزرا)۔

اب و میکنا ہے کہ جواسم تفضیل معرف باللام ہوتا ہے اس میں مفضل علیہ کون ہے؟ اور اس کامفاد کیا ہے؟

(۱) اس کامفادیا تو ان تمام افراد پر تفضیل ہوگ جن کے درمیان اس طرح کے مقام میں تفاضل معہود ومعروف ہے، جیسے ہمارے قول ' خبر البر هو الاحسن ''(گیہوں کی روٹی می بہتر ہے) میں دوسرے اناج کی روٹیوں پر گیہوں کی روٹی کی افضلیت، اور زیر بحث مسلمیں امت پر حضرت صدیق اکبر کی افضلیت۔

را الفعل عبود ہوان میں سے صرف بعض پر (الافعل سے صرف بعض پر (الافعل سے) افغلیت کا افادہ ہو بعض دیر پرنہ ہو۔ (۱)

(m) نەاول تىغىين مونە تانى، بلكەد دنوں كااخمال مو-

(۱) بعض ہو و مراد ہے جوکل کے منافی ہو۔ یعنی بشرط لائی۔ (بعض بشرط انقائے کل) کین وہ بعض جس میں کوئی شرط نتھا۔ اس لیے اختال ہو کہ بعض بی تک محد و در ہے بھے: ''بعض العالم شاعر " میں۔ اوراحیال ہو کہ بقیہ بعض کو بھی شامل ہو بھیے: ''بعض الانسان حیوان "میں) اور کی جگہ کل صادق ہو اس لیے دہ بعض مطلق غیر مشروط بھی صادق ہوتو یہ تیسری شق میں داخل ہے۔ کا امند رضی اللہ تعالی عنہ کیہلی صورت میں تو ہما را دعویٰ ثابت اور مقصد حاصل کہ ہم صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت مطلقہ کے قائل ہیں۔

دوسری صورت بداہر نظر مایا: ﴿ سبح اسم ربك الأعلی ﴾ اپ ربالی کی پالی بولو۔ و مجھتے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: ﴿ سبح اسم ربك الأعلی ﴾ اپ ربالی کی پالو۔ اور نماز کے بعد صفورا قدس نے اپ رب کی بارگاہ میں عرض کیا ﴿ اسمع واستجب الله اکبر الا کبر رہ اے رب اور قبول فرما۔ اللہ اکبر سب سے بڑا ہے، یہاں ایک روایت میں دوسرا ''اکبر''مرفوع ہے۔ اس حدیث کو ابوداؤد، نسائی اور این استی نے روایت کیا۔ مندانی یعلی میں بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

کی ایک حدیث میں ہے(الله الأجود الأجود) الله ای سب سے برده کرجود وکرم والا ہے۔
ای طرح وہ روایت کرصفاوم وہ کے درمیان حضرت عبداللہ این مسعود رضی اللہ تعالی عند نے وعاکی: رب اغفر و ارحم انك انت الاعز الا كرم۔اے رب بخش دے اور مہر بانی فرما، بے شک توبی سب سے بڑھ کرعزت والا کرم والا ہے۔ بیروایت مصنف ابن الی شیبہ فرما، ہے شک توبی سب سے بڑی دلی بیرکہ خود نمازی بردن بجدوں میں پڑھتا ہے، "سب ن

(ان تمام ارشادات واقوال میں تفضیل علی الاطلاق ہے،لہذاد وسری صورت کا قول باطل تھہرا)

تیسری صورت میں آیت مفضل علیهم کے قل میں جمل ہوگی، اور جمل کابیان ندآیا تو وہ متشابہات میں شارنہ کیا، کین جمہ اللہ ہم متشابہات میں شارنہ کیا، کین جمہ اللہ ہم نشابہات میں شارنہ کیا، کین جمہ اللہ ہم نے اس آیت کابیان خودصا حب بیان حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پایا، وہ بیہ:

امام ابوعربن عبدالبرنے بروایت مجالدامات عبی سے تخ تک کی ، یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہماسے بوجھا۔ یا۔ ان سے بوجھا گیا کہ یہ بتا ہے لوگوں میں سب سے پہلے کون اسلام لایا؟ انہوں نے فرمایا: کیائم نے حضرت حسان بن ثابت کا یہ کلام نہ سنا:

(۲) جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ساری مخلوق ہے بہتر، سب سے زیادہ تقویٰ اور عدل والے منظے۔

(۳) جوغار میں حضو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کے ٹانی تھے جوان کی تبعیت میں رہے، جب کی موجود گی محمود تھی ، اور لوگوں میں جنھوں نے سب سے پہلے رسولوں کی تقدیق کی۔

ہمیں خردی عبد الرحمٰن نے ، انھوں نے روایت بی ابن عبد اللہ کی ہے ، انھوں نے مابدز بیدی مدنی سے ، انھوں نے فلائی سے ، انھوں نے ابن المنہ سے ، انھوں نے تریف سے ، انھوں نے ابن ارکماش سے ، انھوں نے ابن جم عسقلانی سے ، انھوں نے کمال ابوالعباس سے ، انھوں نے کمال ابوالعباس سے ، یہ ہم کو ابو جم عبد اللہ بن حسین بن جمہ بن ابی تا بر نے ، یہ روایت کرتے ہیں جمہ بن ابی بر بلخی سے ، یہ حافظ سفی سے ، یہ ابو عمر ان موئی بن ابی تلیذ سے ، یہ ما مابو عمر یوسف بن عبد الم ابو عمر یوسف بن عبد البر سے ، انھوں نے استیعاب میں فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ نے حضرت حسان سے فر مایا : کی ہاں ، اور پھر سے شعر مایا : کی ہاں ، اور پھر سے شعر منا ہے ۔ اس روایت میں ایک چو تھا شعر بھی ہے ۔

غارشریف میں وہ دو کے دوسر نے تھے۔ بے شک ان کے گردوشن نے چکر بھی لگایا جبوہ پہاڑ پر چڑھا۔

بیاشعارس کے حضوراقد س صلی اللہ تعالی علیہ دسلم خوش ہوئے اور فرمایا: اے حسان! تم نے خوب کہا۔

ان میں ایک پانچواں شعر بھی اس طرح مروی ہے کہ: وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوست اور محبوب ہتھے۔ یہ لوگوں کو معلوم ہے۔وہ مخلوق میں سب سے اچھے، جن کے برابر حضوراقدس نے کسی کو ندر کھا۔ قلت: دوس امصر ع بول بھی مروی ہے: قلت: دوس امصر ع بول بھی مروی ہے: مخلوق ہے کی کورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے ان کا بدل نہ قرار دیا۔ اس سے پہلے جو حضرت ابن عباس کی روایت گزری اس کوامام طبرانی نے'' جمجم کبیر ''میں بھی روایت کیا۔اورعبداللہ بن احمہ نے''زوا کدز ہز'' میں ۔

اور میہ جوصد بیٹ مرفوع ہے بین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ کا اشعار کو اعت فر انا اور ان کی تعریف کرنا۔ تو اس کی اصل امام حاکم کے بہاں مردی ہے کہ عالب بن عبد اللہ نے ایپ والد سے ، انھوں نے اپنے وا دا حبیب بن ابی حبیب سے روایت کی ہے، ابن سعد نے طبقات کبری اور امام طبر انی نے امام زبری سے روایت کی اور امام حاکم نے مجالد کے واسطہ سے امام عرصی سے بھی خود ان کے بیان کے طور حدیث حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما مرضی سے بھی خود ان کے بیان کے طور حدیث حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما مرفوع کے ورجہ میں ہیں، کیوں کہ مجمل کو اپنی رائے سے نہیں بیان کیا جا سکتا، اس لیے تو کہتے ہیں مرفوع کے ورجہ میں ہیں، کیوں کہ مجمل کو اپنی رائے سے نہیں بیان کیا جا سکتا، اس لیے تو کہتے ہیں کہ اگر مجمل کا بیان نہ ہوااور قرآن کریم کا نزول بھی بند ہوگیا(۱) تو مجمل متشابہ ہو جائے گا۔ پھر میاں بید بات بھی خیال میں رہے کہ بیان ہین سے جا ملتا ہے، (مثلًا قرآن میں کوئی امر مجمل میاں بید بات بھی خیال میں رہے کہ بیان ہین سے جا ملتا ہے، (مثلًا قرآن میں کوئی امر مجمل آبی محدیث سے اس کی بیان ہوا، تو جو حدیث نے بیان کیا وہ نص قرآن ہی کے تم میں ہے) (۱) آبی محدیث سے اس کی بیان کا قائدہ کیں ہوا جو قرر رکر سے اور قرارے ، اور کلام سے جو این میں سے کی ایک کو تعین کردے، لہذا بیان کا تھم وہی ہوا جوقر یہ کی اور تا ہے، اور کلام سے جو این میں سے کی ایک کو تعین کردے، لہذا بیان کا تھم وہی ہوا جوقر یہ کا ہوتا ہے، اور کلام سے جو این میں سے کی ایک کو تعین کردے، لہذا بیان کا تھم وہی ہوا جوقر یہ کا ہوتا ہے، اور کلام سے جو

(۱) بطور کنامیرحضوراقدس ملی الله تعالی علیه وسلم کی رحلت مقصود ہے۔مندرضی الله تعالیٰ عنه یعنی سرکار کی حیات ظاہری میں بنص قرآنی یا بنص رسول اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم مجمل کا بیان نه ہوا تو وہ متشابہ موجائے گا۔۱۲ مندرضی الله تعالیٰ عنه

<sup>(</sup>۲) علامه اکمل الدین بابرتی نے عنایہ شرح بدایہ میں تقریق کی ہے کر آن کے کی جمل کابیان جب کسی دلیل بھنی (مثلاً خبر واحد) سے ہوجائے تو اب تھم، قرآن ہی کی طرف منسوب ہوگا، بیان (مثلاً خبر واحد) کی طرف منسوب ندہ وگا۔ بی سطح ہے۔ ای لیے ہم تعدہ اخیرہ کی فرضیت کے قائل ہیں جب کہ اس کا بیان خبر واحد سے ہوا ہے ( گر جمل قرآن کا بیان قرآن ہی کا تھم رکھتا ہے، اور قرآن سے فرض کا شہوت ہوتا ہے) اور خبر واحد کی وجہ سے ہم سورہ فاتھ کی فرضیت کے قائل نہ ہوئے اس لیے کہ ارشاد باری تعالی: ﴿فافروا ما نیسر ﴾ (جومیسر ہو پرامو) خاص ہے جمل نہیں۔انتھی ملخصاً۔منه

مفہوم ومستفاد ہووہ خود کلام ہی کی طرف منسوب ہوتا ہے جیبا کہ اصول نقہ نے اس کوواضح کر دیا، (۱)لہذا آبت کریمہ سے تقوی میں صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ان کے ماسوا سب لوگوں پر ثابت ہوگئ۔ والحمد لله علی ما اولیٰ

أفول: كوئى كيم كرصيغه استفضيل" أفعل" يهال كثير الفعل كمعنى ميں ہے، تواس كا جواب ديا جائے گا كه افعل كوكثير الفعل كے معنى ميں لينا استفضيل كومفضل عليه ہے الگ كرنا ہے جب كه استفضيل اپنى اصل وضع كے اعتبار ہے مفضل عليه كامختاج ہے، اور كى لفظ كواس كى اصل وضع سے جدا كرنا اسے معنى حقيقى متبادر سے پھيرنا ہے جس كے ليے قريد ضرورى ہے، مگر اصل وضع سے جدا كرنا اسے معنى حقيقى متبادر سے پھيرنا ہے جس كے ليے قريد ضرورى ہے، مگر قريد كيا ہے؟ ہال "كثير الفعل" صيغة مبالغه كا مفاد ومفهوم ہوتا ہے، مگر استم تفضيل اور مبالغه ميں برا فرق ہے۔ اس سے خبر دار ربنا چا ہے اور اللہ تعالى بى تو فيق دينے والا ہے۔

(۱) بلکه اگری کے طالب ہوتو ان احادیث کو دیکھو جو حدتو اثر تک بینی ہوئی ہیں اور یہ بتارہی ہیں کہ حضرت صدیق کا بیمان ساری است کے ایمان پر بھاری ہے اور جناب صدیق رضی اللہ تعالی عندا نبیا و مرسلین کے بعد اولین و آخرین میں سب سے افضل ہیں۔ وہ سب آیت آئی کا بیان ہو سکتی ہیں جب کہ باری تعالیٰ کا ارشاد: ﴿إِذْ اَکُرَ مَکُمُ عند اللّٰه اُتفکہ ﴾ تم میں اللہ کے نزد یک سب سے اکرم وہی ہے جو سب سے زیادہ متی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد' ورع میں ہم سرنہیں' اور اس طرح کی دوسری احادیث کو نظر میں رکھا جائے۔ ایسی احادیث کی وافر مقد ارانشاء اللہ نعالیٰ میری کتاب میں شمصیں ملے گی۔

ابن عدى في و الله تعالى عنها اور ديلى في و و و و و و و و و و ايت ابن عمر و الله تعالى عنهما ني كريم ملى الله تعالى عنهما ني كريم ملى الله تعالى عليه و الله عنه و الله و الل

ابن راہویہ نے ''مند'' میں اور بیبی نے ''شعب الایمان' میں بسند سیح حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے: ''اگر سارے لوگوں کا ایمان ابو بکر کے ایمان سے تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان بھاری پڑے گا''۔

اور بیمعلوم ہے کہ تمی بیشی میں تقوی اور ایمان کے درمیان تلازم ہے تو حاصل بیہ ہوا کہ صدیق تقوی میں ساری امت سے انصل ہیں۔اس طرح مجمل کا بیان ہوگیا۔اور حمد ہے اللہ کے لیے جواحسان کا مالک ہے۔۱۲مندرضی اللہ تعالیٰ عنہ

## بابسوم

شبهه ثالثه:

اس شبهہ کا تعلق اہل سنت و جماعت کے قیاس کے کبریٰ ہے ، وہ ہے کہ آنت کر یہ ہوا گا آئے رَمَ کُم عِندَ اللهِ اَ تَفَكُم ﴾ ہیں محمول ' آتق ' ہے، لہذا دونوں مقدموں کا عاصل ہیہ ہوا کہ ' صدیق آتق ہیں' اور' ہراکرم آتق ' ہے۔ یہ یہ بھی طرح شکل اول ہیں۔ (اس لیے کہ شکل اول ہیں حداوسط صغری ہیں محمول کبری ہیں موضوع ہوتا ہے اور یہاں دونوں میں محمول ہے جوشکل فانی میں ہوتا ہے گریہ ) شکل ٹانی بھی نہیں ،اس لیے کہ کیف میں اختلا ف نہیں ۔ اورا گریہاں کبری کا کاعس کر دیا جائے تو موجہ جز سیہ ہوگا یعنی ' بعض آتق آکرم ہیں ' اب شکل اول بنا ناچا ہیں تو پھر شرط مفقو و کہ کبری کا کلیہ ہونا ضروری ہے، اور یہ موجبہ جز سیہ ہے۔ لہذا یہ حضرات کہتے ہیں کہ دونوں آئیوں یعنی ﴿ سب جنبه الْاَسْفَدِ ہِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ کُمُ کُمُ کُمُ تَفْسِیلُ نے ہمار کے کہی عالم کے سامنے پیش کیا تھا۔ آگر مَکُ ہُ عِندَ اللّٰہ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فَدِق کہ کہی تفضیلی نے ہمار کے کہی عالم کے سامنے پیش کیا تھا۔ جس کے بارے میں جھے بیخر پہنی کہی تفضیلی نے ہمار ہے کہی عالم کے سامنے پیش کیا تھا۔ جس کے بارے میں جھے بیخر پہنی کہی تفضیلی نے ہمار کری عالم کے سامنے پیش کیا تھا۔ وانا أقول و باللّٰه الله الله فیق کہی تفضیلی نے ہمار کری عالم کے سامنے پیش کیا اور یا الله الله فیق کری تفضیلی نے ہمار کری عالم کے سامنے پیش کیا اور یا الله الله فیق کری تفضیلی نے ہمار کری عالم کے سامنے پیش ہوا اور پو الله الله فیق کری کہنا نفین کی طرف سے پیش ہوا اور پو الله الله الله و فیق کری کہنا نفین کی طرف سے پیش ہوا اور پو

ہداا جھی طرح جان لو کہ رب لطیف کے لطف خفی نے اس فلسفی کے مکروفریب کا قلع قع کرنے کے لیے مجھے ہارہ طریقوں سے تو فیق بخشی ، ان ہارہ میں تین وجہیں اصل ہیں ، ان سب کا بیان سنے جن میں سے ہرا یک کافی وشافی ہے۔

میں ہیں وجہ: اگر اس معترض کو قرآن وحدیث کے محاورات ۔ یا۔شان نزول میں علما کی روایات ۔ یا۔شان نزول میں علما کی روایات ۔ یا۔تفسیر قرآن میں حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مرفوعہ ۔ یا۔علمات کاعلم ہوتا ۔ یا۔سی خطاب کو بجھنے ،مطلب کو جانے اور سرام اور جلیل القدر ائمہ عظام کے کلمات کاعلم ہوتا ۔ یا۔ سی خطاب کو بجھنے ،مطلب کو جانے اور

کلام کواس کی مطلوبہ غرض پر منطبق کرنے کی بچھ بھی لیافت ہوتی تو وہ جان لیتا کہ آیت کریمہ میں 'اکسرم'' کومحول بنانااور' اتبقی '' کوموضوع قرار دینا ہی معتر وضح ہے۔ یہاں کلام یوں صادر ہوا کہ خبر کومقدم کر دیا گیا اور مبتدا کومؤخر۔ ہما راید دعویٰ چند دلیلوں ہے ٹابت ہے ،اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسان اور لطف عام سے مجھے اس پرمطلع فرمایا۔

فأقول: توابسنومين كبتابون:

اولاً: زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے نسب پر فخر کرتے اور گمان کرتے کہ جس کا نسب بہتر وہی افضل ، اسلام آیا تو اس نے جاہلیت کے اس خیال کور دفر ما دیا اور ارشا دفر مایا: ﴿ إِنَّ اَکُرَ مَکُمُ عِنْدَاللّٰهِ اَ نُقَا کُمُ ﴾ بےشک اللّٰد کے نزد کیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا پر ہیزگار ہے۔

۔ ۔ ۔ ایسی عبارات کووہ خوب مجھتا ہے جس کو کلام عرب میں تھوڑی تن بھی مہارت ہو، کہ ابیا کلام جیسے ہی پیش آتا ہے تو ذہن ای طرف سبقت کرتا ہے کہ اس سے متقیوں کی مدح مقصود ہے ، اور تقویٰ کی طرف رغبت دلانے کے ساتھ اس دعد ہمیل کی بشارت سانا منظور ہے کہ جوصا حب تقویٰ ہوگا ہمارے یہاں کرامت دعظمت والا ہوگا۔

اس مقام پرمفسرین نے بھی یہی سمجھاہے، سنے بیز دخشری جوع بی ادب میں باریک ہیں اور کلام عرب کی معرفت میں بگانے تھا، وہ اپنی تغییر میں کہتا ہے: مطلب یہ ہے کہ تمہاری ترتیب کنیوں اور قبیلوں پر جور کھی گئی ہے اس میں حکمت بیہ ہے کہ تم ایک دوسرے کا نسب جان او اورا ہے آ با واجداد کے سوادوسرے کی طرف نسبت نہ کرو، بیہ مطلب نہیں کہ تم اپنے کنیوں اور قبیلوں کی بنیاد پر ایک اور نسب میں برتری کا دعوی کر دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ خصلت بیان فر مائی جس کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے سے برتر ہوتا ہواور اللہ تعالیٰ نے وہ خصلت بیان فر مائی جس کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے سے برتر ہوتا ہوار اللہ تعالیٰ کے یہاں شرف وعزت پاتا ہے، تو ارشاد فر مایا: ﴿ إِنَّ الْحُرَمَ کُمْ عِنْدَاللّٰهِ اَنْفَکُمْ ﴾ الله تعالیٰ نے تر مایا: اس وجہ سے کہ گویا یہ سوال ہوا کہ نسب میں فخر کیوں نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اس وجہ سے کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ پر ہیز گار ہے، وہ نہیں جو سب سے زیادہ پر ہیز گار ہے، وہ نہیں جو سب سے زیادہ پر ہیز گار ہے، وہ نہیں جو سب سے بڑے نسب والا ہے۔ الخے۔ اس طرح امام نعی نے بھی مدارک میں تحریفر مایا۔

و أقول نا برای دورری دوجہ بیہ کر آن کریم تواس کے بازل ہواہ کہ ان احکام کو بیان فر مائے جن کاعلم بندوں کواس کے بتائے بغیر نہیں ہوسکتا ہے۔ جیسے نجات وہلا کت ،عزت وذلت ،مردود ومقبول ہونا ، اور غضب ورضائے الی ۔ بیقر آن محسوسات کو بیان کرنے کے لیے نہیں اترا ، اب دیکھو کہ آدمی کا پر ہیز گاراور بدکار ہونا ان چیزوں میں سے با جاتا ہے (اور اللہ کے نزدیک اکرم وافضل ہونا ، بیدب کے بتائے بغیر بندے کی حدادراک سے ہوجا تا ہے (اور اللہ کے نزدیک اکرم وافضل ہونا ، بیدب کے بتائے بغیر بندے کی حدادراک سے باہر ہے ، اس لیے آیت میں بتایا گیا کہ جو آتقی ہے وہی عند اللہ اکرم کوموضوع اور محکوم علیہ بنا نا گویا قلب موضوع ہے۔ واقعی بات بیہ کہ بیوجہ میرے ذبن میں اس وقت آگی تھی جب میں نے اس شبہ کو منا تھا ، اس کے بعد جب میں اس کتاب کی تھنیف میں مشنول ہوا اور میں نے تفسیر امام رازی ''مفاتے الغیب بعد جب میں اس کتاب کی تھنیف میں مشنول ہوا اور میں نے تفسیر امام رازی ''مفاتے الغیب

''کی طرف رجوع کیاتو میں نے فاضل مدقق کودیکھا کہ وہ اس شبہ پرآگاہ ہوئے اور انھوں نے اس کے تعلق سے قریب قریب وہی کلام فر مایا جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، وہ فر ماتے ہیں:

اعتراض: اگریدکہاجائے کہ آبت کریمہ تواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہروہ خص جوا کرم ہوگاوہ اتقی ہوگا،اس سے بیتولازم نہیں آیا کہ ہروہ خض جواتقی ہووہ اکرم بھی ہو۔

جواب: انسان کا آئق ہونا ایسا وصف ہے جومعلوم ومحسوں ہورانسان کا آگرم وافضل ہونا ایسا وصف ہے جونہ معلوم ہے نہ محسوں۔ اور معلوم سے متعلق نامعلوم چیز کو بتانا بھی اچھا طریقہ ہے، اس کے برعکس کہوتو غیر مفید ہے [یعنی نامعلوم سے متعلق کوئی معلوم بتانا بے فائدہ ہے ] لہذا تقدیر آیت ہے کہ گویا یہاں پرشبہ بیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اکرم وافضل کون ہے؟ تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ 'آکرم آئق ہے' اور جب بات بیہ وئی تو آیت کی تقدیر ورت تیب یوں ہوئی 'آنے کے ماکرم محم عند الله ''یعنی تم میں سب سے زیادہ پر ہیزگار میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ عزیادہ عند الله ''یعنی تم میں سب سے زیادہ پر ہیزگار بی اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ عزیادہ عند اللہ ''یعنی تم میں سب سے زیادہ پر ہیزگار بی اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ عزیادہ عزیادہ عند اللہ ''یعنی تم میں سب سے زیادہ عزیادہ عزیادہ عزیادہ عند اللہ ''یعنی تم میں سب سے زیادہ عزیادہ عزیادہ

قلت: شايدتم بر پوشيده نه بهووه فرق جودونون تقريرون مين ب- اوروه عظيم فرق بهى مقريرون مين ب- اوروه عظيم فرق بهى تم يرخفي نه بهوگا جواس وجداور بهارى دوسرى باقى وجوه مين ب- دلك فضل الله يوتيه من بشاء والحمد لله رب العالمين-

صدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، حضور اقدس ملی الله تعالیٰ علیه وسلم اینے سینداقدس کی طرف اشارہ فر ماتے تھے۔ اس حدیث کو اما م مسلم اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین نے

حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

دوسری حدیث میں حضوراقدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: ہر چیزی ایک
کان ہوتی ہے،اور تقویٰ کی کان عارفین کے قلوب ہیں۔اس حدیث کواما مطبرانی نے حضرت
عبداللہ بن عمر،اورامام بیہ قی نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کیا۔
پھر آ یہ نے کیسے کہہ دیا کہ تقویٰ محسوسات سے ہے؟

قلت بہاں بے شک تقوی کا مقام قلب ہے، اس بنیاد پر تو ہم کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام امت سے زیادہ تقوی والے تھے تو ضروری ہے کہ آپ کواللہ تعالیٰ کی معرفت بھی سب سے زیادہ حاصل ہو لیکن واضح رہے کہ دل اعضا وجوارح کا بادشاہ ہو الی کی معرفت بھی سب سے زیادہ حاصل ہو جاتی ہوجاتی ہے تو تمام اعضا اس کے تا بع دار ہو جاتے ہیں اوراعضا پر اس کے آٹار صاف جھلکتے ہیں۔

حیاوحزن اورخوشی وغضب وغیره صفات قلب میں اس کامشاہدہ ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے ارشا دفر مایا: سنو بے شک جسم میں ایک گوشت کالوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو گیا تو ساراجسم درست وصح ہے، اورا گروہ بگڑ گیا تو ساراجسم بگڑ گیا۔ سنتے ہو! وہ دل ہے۔ اس حدیث کواما م بخاری اور امام مسلم نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

دوسری حدیث میں ہے،رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جبتم مرد
کومسجد آنے جانے کا عادی پاؤتو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔اس حدیث کواما م احمد،
تر فدی، نسانی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم اور بیلی نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله
تعالیٰ عند سے روایت کیا۔

أفول ثالثاً: تيسرى وجه بيب كداس سے پہلے آيت كريمه كيشان زول كے بارے ميں جوتفعيلات ذكر ہوئيں۔ وهيچ ودرست اور قرآن كريم كے معنی كے مطابق اى وقت ہوسكتی ہيں جب آيت كريمه ميں ''نهى موضوع ہو،اگراس كے برعكس كہيں يعن ''اكرم'' كوموضوع ہو،اگراس كے برعكس كہيں يعن ''اكرم'' كوموضوع بنائيں تو مقصد حاصل بى نہيں ہوتا۔ اور تيرنشانه پرنہيں بيشتا۔

اس سے پہلے یزید بن شجرہ کی ایک روایت گذری جس میں اس بات کا ذکرتھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سیاہ فام غلام کی عیادت کی عیادت کی تھی ،اس روایت سے استدلال اس طرح ہوگا کہتم نے اے لوگو!اس غلام کو حقیر جانا ،اس لیے کہ یہ کالا کلوٹاغلام ہے، اور اس لیے تم نے کہاتھا کہا یک ذلیل کی عیادت کی اور پھراس ذلیل کے جنازہ میں شرکت بھی فرمائی۔

لین واضح رہے کہ وہ ہمارے نزدیک کریم دہزرگ ہے، کیوں کہ وہ متقی تھا، اور ہمارے بہاں فضیلت کا مدار تقوی ہے، تو جو متقی ہوگا وہ ہزرگ ہوگا، خواہ وہ کالاکلوٹاناک کٹا غلام ہی ہو۔ ذوق سلیم رکھنے والے کے نزدیک آیت کر بمہ کامفہوم ومطلب بھی اسی نجج ہے۔ البتدائے تفضیلیو! تم نے جس معنی کا یہاں گمان کیا ہے اس کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کا خلاصہ یہ ہوگا کہ''وہ ہزرگ تھا''اور ہر ہزرگ متق' کہذا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی اور اس کے فن میں شریک ہوئے۔

یہ استدلال کیساناتص ہے تم نے دیکھ لیا ، اس لیے کہ ہونا یہ چاہے تھا کہ یہاں استدلال ایس چاہے تھا کہ یہاں استدلال ایس چیز سے ہوتا جوان کوسلم ہیں۔ جیسے استدلال ایس چیز سے ہوتا جوان کوسلم ہیں۔ جیسے ہاری تقریر کے مطابق تقویٰ۔

اور کرامت و بزرگی کا حال ہے کہ بیتو ان کے نزویک اس غلام کو حاصل ہی نہیں متی ، ورندوہ تمام ہا تیں نہ کہتے جو انھوں نے کہیں۔ اس کے علاوہ وہ مقدمہ جو آیت کریمہ میں فرکور ہوااس صورت میں تو عبث تھہرے گا۔ و العیاذ بالله تعالیٰ۔ اس لیے کہان کفار کاروتو اس تضیہ پوشیدہ کے ذریعہ تام ہو گیا جس میں بید حویٰ ہے کہوہ شریف و بزرگ مرو ہے الله تعالیٰ کے نزدیک ۔ پھراب اس کے بعد کون سی حاجت ہے کہ کہا جائے: ہر کریم و بزرگ متی تعالیٰ کے نزدیک ۔ پھراب اس کے بعد کون سی حاجت ہے کہ کہا جائے: ہر کریم و بزرگ متی ہے ، اس لیے کہ نزاع تقویٰ کے بارے میں نہیں تھا بلکہ فضیلت و شرافت کے بارے میں تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ دعویٰ صغریٰ ہو، اور نتیجہ وہ نکلے جو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ دعویٰ صغریٰ ہو، اور نتیجہ وہ نکلے جو

دعو کانہیں ئے یہی تمام مفتکو مقاتل کی روایت اور قریش کا متیق العتیق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوحقیر گر داننے والی روایت میں جاری ہوگی۔

اب ہم دوسر مے طریقے سے ثابت کرتے ہیں ،اس لیے کہ''کل جدید لذیذ'' حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی حقارت کے سلسلہ میں کفار کا استدلال اس طرح تھا کہ''وہ غلام ہیں''اور''کوئی غلام عزت دالانہیں'' لہذا'' بلال عزت دالے نہیں۔

یہ آیت کر بہدان کا فروں کے رد میں نازل ہوئی، لہذا ضروری ہے کہ ان کے قیاس کے دومقدموں میں سے کسی ایک مقدمہ پر نقض وارد کیا جائے اوراس کو باطل قرار دے دیا جائے ۔ گر یہاں پہلا مقدمہ صغریٰ تو ایسا ہے جو بالکل درست اور واقع کے مطابق ہے، لیمن حضرت بلال غلام تھے، تو متعین ہوگیا کہ کبریٰ باطل ہے، اور آیت کر یہ اس کے ابطال کے لیے نازل ہوئی، لہذا قرآن کی آیت نے اس کواس طرح باطل کیا کہ کبریٰ کا ذہ ہے، اس لیے نازل ہوئی، لہذا قرآن کی آیت نے اس کواس طرح باطل کیا کہ کبریٰ کا ذہ ہے، اس لیے کہ اس کی نقیض ثابت ہے، کفار کے کبریٰ کی نقیض ہے کہ دبیعی خوس غلام باعزت ہیں، اس طرح کہ ہم کسیں بعض غلام اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں، اور وہ جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے وہی عزت والا کہ تیاس کے دونوں مقد ہے اس طرح ہوں کہ دبیعی بیس اس غلام تی ہوئی ہیں، اور وہ جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہوئی ہوں کہ دبیعی اس طرح ہوں کہ دبیعی اس لیے کہ حداوسط صغریٰ کبریٰ دونوں میں مجمول ہے اور شکل ٹانی بھی سے خمیں اس لیے کہ حداوسط صغریٰ کبریٰ دونوں میں مجمول ہے اور شکل ٹانی بھی سے خمیں اس لیے کہ کیف میں اختلا نے نہیں آ۔

حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما کی روایت میں بھی ہیہ تقریر دونوں طریقوں سے جاری ہوگی۔

اب ہم تیسرے طریقہ سے ثابت کرتے ہیں:

حضرت ثابت بن قبیں رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض اہل مجلس کی تحقیراس طرح کی تھی کہاس کو '' اے فلانی کے بیٹے'' کہا تھا، لیعنی: اے نسب میں کم تر! لہذ اللہ تعالی نے ان کا رو اس طرح فرمایا کہ آگر تمہارا گمان میہ ہے کہ بعض کم ترنسب والے کریم وشریف نہیں ، تو تمہاری یہ بات تو تچی ہے ، لیکن اس بنیاد پراس خاص شخص کوتم نے کیوں حقیر جانا؟ اس لیے کہ ہوسکتا ہے یہ بات تو تچی ہے ، لیکن اس بنیاد پراس خاص شخص کوتم نے کیوں حقیر جانا؟ اس لیے کہ ہوسکتا ہے یہ

ان بعض میں نہ ہو۔اورا گرتمہاری مرادسلب کلی ہے تو یہ قطعا باطل ہے، یعن یوں کہنا کہ 'کوئی ہمی کم ترنسب والا کریم وشریف نہیں' یہ باطل ہے، کیوں کہا گراس کوصادت کہا جائے تو پھریہ قضیہ بھی صادق ہوگا۔ یعن ''بعض متقی شریف نہیں' اس لیے کہان میں کے بعض نہ بیں کم تر ہیں۔اورکوئی کم تر نہیں،تو نتیجہ میہ نکلا کہ بعض متقی کریم نہیں ] تو تمہار سے نزدیک وہ شریف وہزرگ نہوں گے،کین تالی باطل ہے، یعنی ''دبوں گے،کین تالی باطل ہے، یعنی ''دبعض متقی شریف نہیں' اس لیے کہاس کی نقیض صادت نہوں گے،کین تالی باطل ہے، یعنی ''جرمتی کریم نہیں'' اس لیے کہاس کی نقیض صادت ہمارے طریقہ پر ہوگا۔(۱)

اس تقریر کواچھی طرح ذہن نشین کرلو کہ اس وقت فیض کی بارش موسلا دھارہے۔

(۱) یہ قیاس استثنائی ہوا جس میں ایک قضیہ شرطیہ ذکر کرکے اس کے مقدم یا تالی کا استثنا کیا جاتا ہے،اگروہ شرطیہ متعدم جیسے: ہے،اگروہ شرطیہ متعدم جیسے:

لوكانت الشمس طالعة لكان النهار موجوداً.

لكن الشمس طالعة .فالنهار موجود

(بدوضع مقدم سے وضع تالی ہے)

یا کہاجائے: ،

لكن النهار ليس بموجود .فالشمس ليست بطالعة

(يدر فع تالى سے رفع مقدم ہے)

درج بالاكلام مين قياس استثنائي كى ترتيب يون مولى:

لوصدق اليس أحد من ذنِي النسب بكريم "لصدق قولنا" بعض المتقي ليس

بكريم" (للقياس المطوي المذكور)

لكن التالي (أي بعض المتقى ليس بكريم) باطل لصدق نقيضه "كل متق كريم" فالمقدم (أي ليس أحد من دني النسب بكريم) مثله (أى باطل).

اگرتمهار عطريقه بركها جائے تو مقدمه استثنائيديه موكاكه...

" بركريم متقى ہے "اس سے لازم (بعض متقى شريف نہيں) رفع نہيں ہوتا۔ تو ملزوم (كوئى كم تر نسب والاكريم نہيں) بھى رفع نه ہوگا۔اس ليے كه "بعض الممتقى ليس بكريم" كی نقیض" كے ل كريم متق "نہيں يتواس سے تالی كا ابطال نه ہوسكے گا اور مقدم اپنی جگدرہ جائے گا۔ (مترجم) و أقسول را بسعاً: چوتشی دجه بیه ہے کہ دوا عادیث جوآیت کریمہ کی تفسیر میں آئمیں ۔ یا۔اس کے نتیج پر دار دہوئیں ۔ یا۔اس کے شواہد دامثال کے طور پر مروی ہوئیں وہ ہمارے ذکر کر دومقصد کاافا دہ کرتی ہیں اور تمہمارے معنی فاسد کا انکار کرتی ہیں۔وہ اعادیث یہ ہیں: مہل مہلی حدیث:

ہم سے حدیث بیان کی مولیٰ سراج نے ، انھوں نے روایت کی جمال ہے ، انھوں نے عبداللّٰد سراج ہے۔

تنحو میل سند، نیز ہم نے ایک درجہ عالی سند سے مولی سراج سے روایت کی ،انھوں نے اپنے والدعبداللہ سراج سے ،انھوں نے محد بن ہاشم سے۔

تحویل سند، بیا یک اور سند ہے، جوعالی سند کے مساوی ہے، کہ مولی سراج نے جمال سے روایت کی ، انہوں نے سندی سے۔

اوردودرجه عالی سند سے جھ سے حدیث بیان کی سیدی جمل اللیل نے ، انہوں نے سندی سے روایت کی ، دونوں نے اپنی سند سے صالح عمری سے ، یہاں تک کہ بیسندیں امامین جلیلین بخاری و مسلم تک پہنچیں ۔ پھر ان دونوں اماموں نے اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نتعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ نتعالی علیہ وسلم سے بوچھا گیا: سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جوسب سے زیادہ پر ہیزگار ہے۔ فضیلت والا کون؟ فرمایا: سب سے بڑی فضیلت والا وہ ہے جوسب سے زیادہ پر ہیزگار ہے۔ اللہ نتعالی کی رحمت کی نشانیاں تو دیکھو کہ س طرح کشادہ راہ واضح فرما تا ہے۔ اللہ تعالی کی رحمت کی نشانیاں تو دیکھو کہ س طرح کشادہ راہ واضح فرما تا ہے۔

أقـول: الله تعالیٰ کی رحمت کی نشانیاں تو دیکھو کہ س طرح کشادہ راہ واضح فرما تاہے اور کسی کے لیے ججت کا موقع نہیں چھوڑتا۔

مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسی طریقہ پرسوال ہوا تھا کہ کون سا شخص سب سے زیادہ فضل والا ہے؟ لینی اکر میت وافضلیت سے کون موصوف ہے؟ بیسوال نہیں تھا کہ اگرم کی ما ہیت کیا ہے اور اکرم کے کہتے ہیں۔ اور بیسوال بھی نہیں تھا کہ اکرم کوئی صفت سے واضح ہوگا۔ لہذ احضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیت کر یمہ کے الفاظ میں جواب عنایت فرمایا۔ اب بتاؤ کہ اگر ''انقی'' کوموضوع قرار دے کر جواب نہ دیا جا تا تو جواب سوال کے مطابق ہی نہ ہوتا۔ لہذاتم پرلازم ہے کہ فاسد خیال سے اپنے آپ کو پاک کرلو۔ اور

الله تعالیٰ کامزیدانعام یہ ہے کہ شارعین حدیث نے مراد کو عین کر دیا اور ہروہم کو قطع کر دیا۔

علامه مناوی فرماتے ہیں: لوگوں میں زیادہ فضیلت والا وہ ہے جوزیادہ پر ہیزگار ہے۔ اس لیے کہ کرم کے اصلی معنی کثرت فیر ہیں، تو جب متی دنیا میں فیر کثیر والا ہواراس کو آخرت میں بلندور جات حاصل ہوں کے تو لوگوں میں یہی زیادہ عزت والا ہوگا،لہذا یہ آتی ہی ہے جوعزت والا قراریا ہے گا، انتہی۔

دیکھو! کہاں گیاوہ تمہارا کمزورشہ۔ تو کیااب تمہیں اس کاکوئی نشان نظر آرہاہ۔ دوسری حدیث:

ہم سے حدیث بیان کی مولی عبد الرحن نے ، انھوں نے روایت کی شریف محمد بن عبد الله الله المرادان المول في على بن يجي زيادي سے ، انھوں في الله احمد بن محمد رملى سے، انھول نے امام ابوالخیرسخاوی سے، انھول نے عزعبدالرحیم بن فرات سے، انھول نے ملاح بن افي عمرسے، انھوں نے فخر بن بخاري سے، انھوں نے فضل اللہ ابوسعيدتو قانى سے، انھوں نے امام می السنہ بغوی سے ، ميفر ماتے ہيں كہميں خردى ابوبكر بن ابى بيشم عبدالله بن حمدوبینے ، انہیں خردی ابراہیم بن خزیم نے ، بیفر ماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد بن حمیدنے،ان سے ضحاک بن مخلدنے،انہوں نے روایت کی موکیٰ بن عبیدہ سے،انہول نے عبد الله بن دینارے، انہوں نے حضرت عبدالله بن عمرضی الله تعالی عنماے، آپ نے فر مایا که رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فتح مكه كرن اين سوارى يراس طرح طواف فرمايا كه اسين عصائے مبارك سے كعبہ كے كونوں كا بوسد ليتے جاتے تھے، جب وہاں سے باہرتشريف لائے تو سواری کو بٹھانے کی جگہ نہ پائی ،لہذالوگوں کے ہاتھوں پرسواری سے اثر آئے ، پھر كمڑے ہوكر خطبہ ارشاد فرمايا ، اللہ تعالیٰ كی حمد و ثنابيان كرتے ہوئے فرمايا: اللہ تعالیٰ كے ليے حمد ہے جس نے تم سے جا ہلیت کا محمنڈ اوراس کا غرور دور فر مایا ،اےلوگو! دوطرح کے آ دمی ہیں ، ایک نیک متقی اللہ کے یہاں عزت والا۔ دوسرابد کار، بدبخت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل، بِمُربِياً بِت تلاوت فرما كَي: ﴿ يَا أَبُّهَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقُنكُمُ مِنْ ذَكَرٍ وَّ أَنْتَى ﴾ اللَّاسُ إِنَّا حَلَقُنكُمُ مِنْ ذَكَرٍ وَّ أَنْتَى ﴾ اللَّاسُ إِنَّا حَلَقُنكُمُ مِنْ ذَكْرٍ وَّ أَنْتَى ﴾ اللَّاسُ إِنَّا حَلَقُنكُمُ نے تم کومر دوعورت سے پیدا کیا۔ پھر فر مایا: میں بیاب کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہا

رے لیے مغفرت چاہتا ہوں۔

اُقو لَ: دیکھوا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخلوق کو کس طرح دوقسموں میں منقسم فر مایا ، ایک نیکو کا رپر ہیز گار۔ ، اس کو کرم وفضیلت سے متصف فر مایا۔ دوسرا بدکار بد بحنت۔ اورا سے ذکیل ہتایا۔ بیرہارے دعویٰ کی صرح دلیل ہے۔ ( یعنی کرم کو محمول اور محکوم بہ بنانا)

## تىسرى حديث:

ابن النجار اور رافعی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا بید صدروایت کیا (اے اللہ مجھے علم کے ذریعہ غناء علم کے ذریعہ زینت، تقوی کے ذریعہ عزت اور عافیت کے ذریعہ جمال عطا فرما) علامہ مناوی نے کہا'' مجھے تقوی کے ذریعہ عزت و ہے، تاکہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والوں سے ہوجاؤں ۔ ب شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والوں سے ہوجاؤں ۔ ب شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تقوی والا۔''اھ۔

اقول: اچھاریتھا کہ علامہ مناوی (من أكرم من الناس) ميں (من) فہلاتے۔ گويا ان کی مرادوہ ہے جوامت بافتدائے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مراد لے گی۔ (ورند سرکار کے مناسب تو یبی دعاہے: لأكون أكرم الناس عليك ـ تاكميں تير ئزد كيسب سے زيادہ عزت والا ہوجاؤں)

## چونگی حدیث:

ر فخشری نے کشاف میں پھرامام نسفی نے مدارک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کیا کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کواس بات کی خوشی ہوکہ وہ سب لوگوں سے زیادہ عزت ونضیات والا ہوتو اللہ تعالی سے ڈرے۔

یہ مدیث تو ہمار ہے دعویٰ پر زیادہ ظاہراورروش دلیل ہے۔

معنی پیملم ہے کہ 'ہر کریم وصاحب فضیلت متقی ہے' اور بیاس بات کوستلزم نہیں کہ ' ہر مقی کریم صاحب فضل ہے' تواس میں پر ہیز گاروں کی کون سی تعریف ہوئی ،اور پر ہیز گار دوسروں ہے اس وصف میں تمس طرح برتر قرار یائے۔کیاتم نہیں دیکھتے کہ'' ہر کریم انسان بھی حیوان اورجسم بھی'' گھران نتیوں اوصاف میں سے کسی بھی وصف کی بنیا دیر کریم کو دینی خو بی کا حامل نہیں قرار رياجا تا۔

فان قلت : اگرتم كهوكة تقوى ايباوصف بج جوعزت اورفضيلت والول كے ساتھ خاص ہے،اس کیے بیوصف تعریف وخونی کامستحق ہے،اورآپ کےذکر کردہ اوصاف ایسے ہیں۔ قلت : میں کہتا ہوں: ہاں ابتم ای بات پر آگئے جس کا اب تک انکار کررہے تھے، اس کیے کہ تقوی جب فضیلت والوں اور باعزت اشخاص کے ساتھ خاص ہے تو اب بیہ کہنا بلا شیدورست که <sup>د</sup> بر متنقی کریم ہے ' بس اس سے ہمارا مقصد ثابت ہو گیا۔

مولا نا فاصل ناصح محمر آفندی روی برکلی طریقته محدید میں تقویٰ کے تعلق ہے آیات ذکر كرنے كے بعد فرماتے ہیں :لہذاتم ان آیات میں غور كروجوہم نے تکھیں، كيونكہ اللہ تعالیٰ كی بارگاه میں متقی ہی زیادہ عزت وفضیلت والا ہے۔

ببطريقة محمدييك شارح عارف بالله سيدنا حضرت مولا ناعبدالغني نابلسي اس كى شرح ميس فرماتے ہیں:مصنف کا اشارہ بہلی آیت ﴿ إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ أَتُقَكُّمُ ﴾ كى طرف ہے-وأقول سادساً: (احتوفيق يافة ميرى طرف آ، يدايك تخفيق بجولائق قبول ہے) چھٹی وجہ بیہ ہے کہ امام احمد بن حنبل، امام حاکم، اور امام بیہقی نے حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللّٰد تعالی عندے روایت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ نعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: آ وی کی عزت اس کا دین ہے، اس کی مروت اس کی عقل ہے۔ اور اس کا حسب اس کا خلق ہے۔ ابن ابی الد نیانے کتاب الیقین میں یجیٰ بن ابی کثیر سے بسند مرسل روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا :عزت ،تفوی ہے اور شرف ،تواضع

ہے۔(عزت، پرہیز گاری ہےاورشرافت، خاک ساری ہے۔

اما محد بن على حكيم ترفدي نے حضرت جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما سے مرفوعا

روایت کیا کہ حضور نبی کریم سلی اللہ تعالی علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا: حیاز بہت ہاور تقویٰ کرم ہے۔

ان احادیث کودیکھوکہ کس قدرروش اور کتنی فصیح ہیں ،اورکیسی شیریں اورکیسی ہلیج ہیں۔
حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فر مان '' آ دمی کی مروت اس کی عقل ہے'' دیکھوٹو معلوم ہو
گاکہ آپ نے عقل ہی کومروت ہے موصوف قر اردیا ،مروت کو عقل سے نہیں ۔ای طرح آپ
نے فر مایا: آ دمی کا حسب اس کا خلق ہے اورشرف تو اضع ،لہذا آپ نے خلق پر حسب کا تھم لگایا
اور تو اضع پر شرف کا۔

حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فرمان میں ان اوگوں کاردفر مایا جویہ دعویٰ کرتے تھے کہ مال ہی شرف ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یوں کہنے گئے کہ حسب خلق ہے، مروت عقل ہے اورشرف تواضع ہے، تو اس کا بیتول مقبول نہ ہوگا ( یعنی خلق ، عقل اور تواضع کو محکوم بداور خبر بنا کر استعمال کرے ) اور اگر اس کا عکس کردے تو قبول کر لیا جائے گا۔ اسی طرح صدیث کے دونوں فقر سے یعنی ''کرم تفویٰ ہے اور آ دی کی عزت اس کا دین ہے'' کہ ان فقر وں میں عکس مقبول نہیں۔

ایسے مقامات کے لیے میں تہہیں ایک ضابطہ اور قاعدہ دیتا ہوں ، وہ یہ ہے کہ جب تم ایسے مقامات میں دواسم معرف باللام دیکھو کہ ان میں ایک دوسرے پرمحمول ہوتا ہے ، تو اگر دو مرے کا پہلے کے لیے بغیر الف لام محمول بننا سیح ہوتو جان لو کہ وہ اس قضیہ میں بھی محمول ہوسکتا ہے ، ورنہ ہیں ، اس کی نظیر شاعر کا یہ شعر ہے :

> بنو نا بنوأ بنا ثنا وبناتُنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد

لین ہارے بیٹے بیٹوں کے بیٹے ہیں،اور ہاری بیٹیوں کے بیٹے دور کے لوگوں کے بیٹے ہیں،

اس لیے کہ اگرتم یوں کہوکہ' بنو ابنائنا بنونا '' ہمارے پوتے ہمارے بیٹے ہیں توبیہ صادق ہوگا۔اور اگر یوں کہ لیکو کہ '' ابنا ، نا بنو ابنائنا ''ہمارے بیٹے ہمارے پوتے ہیں تو سے کی اور کے بیل تو کی کہ کوئے ہیں ہیں ہے۔ یہ وگا۔لہذا اس شعر میں ''بنو نا '' محکوم ہرہی ہے۔

الیی ترکیبوں میں راز بیہ کے کمحول کا تکرہ لا نا ہمیشہ جائز ہے،اوراگر بیتلیم کر لیا جائے کہ قاعدہ کلیہ ہے کہ محول کو معرف باللام لا کرمحول کو موضوع پرمحسور کرنے کا فائدہ ہوتا ہے تو یہ تقصو و سے ایک ذائد بات ہے۔اور بیقا عدہ کلیہ ہے کہ موضوع کو بھی تکرہ فیصہ نہیں لایا جاتا۔ ای لیے تو جائز نہیں کہ 'السکرم تقویٰ ''یا۔'السکرم دین ''کہاجائے،اس تام پر ''تقویٰ اوروین' کو معرف باللام ہی لایا جائے گا۔اس لیے کہ یہ بعد میں آنے والے الفاظ می موضوع ہیں، اسی لیے آگر یہ جملے اس کے برعس لائے جائیں اور پہلے جز کو بصورت کرہ ذکر کہا جائے ہمشلا [ المتقوی کرم اللہ مال کے برعس لائے جائیں اور پہلے جز کو بصورت کرہ ذکر کہا جائے ہمشلا المتقالی علیہ وہ کہ نے جب جائے ،مثلا [ المتقوی کرم اللہ مال کے برعس دیاس کو مؤخر فرمایا تو انہ کو مقدم فرمایا تو و 'کرم ''کوکرہ ذکر فرمایا ،اور اس کے برعس جب اس کومؤخر فرمایا تو 'تقوی ''کومقدم فرمایا تو و 'کرم ''کوکرہ ذکر فرمایا ،اور اس کے برعس جب اس کومؤخر فرمایا تو معرف باللام ارشا وفرمایا: السلہ مال المحمد علی توا تر آلا ٹك (الی ، تیری ہے در پ

ا معترض فض امین نہیں تجھنا کہ تو تا تجھی کی اندھیر یوں میں ایساد باچھیا ہوا ہوگا کہ تیرے اوپر مذکورہ احادیث کی ان چیکتی تجلیوں سے بھی متنبہ دخبر دار ہونا دشوار ہوجن کی روشی لگنا ہے کہ تیرے ان شبہات کی آتھوں کو اچک لے گی ،اس لیے کہ حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ''کومدر کلام میں ذکر فرمایا۔

خاص طورا ما م کیم تر مذی کی روایت کردہ حدیث پاک میں۔ نیز اصول میں یہ بات طے ہو چکی کہ الف لام جب عہد کے لیے نہ ہوتو استغراق کے لیے ہوگا، بلکہ اگرجنس کا مانا جائے جب بھی استغراق کا فائدہ پہنچا ہے گا، اس لیے کہ جنس کا تھم ریہ ہے کہ لاز ماتمام افراداس میں برابر ہوں۔ واللہ تعالی اعلم۔

 سمجھ سکے کہ اب تم اس ہے پھر گئے جس کا تم نے ارتکاب کیا تھا اور اب اس بات کا اعتراف کر لیا جس سے انحراف کیا تھا۔

جمعے بیہ بتاؤ کہ ابتہ ہاری اس بات کا کیا مطلب ہوگا کہ 'اکرم الناس ''سبت پہلے' انسفی ''سے موصوف ہوتا ہے، پھروہی قلیل التقویٰ ہوجاتا ہے، اس کے بعدوہی اتا التقویٰ سے متصف کہلاتا ہے۔ بیتمام خرابی اس لیے لازم آئی کہ 'اتفی ''کوجول گردانا، لہذا یہ یاگل کی برد ہے کہ بولتا ہے اور جمعتانہیں۔

برایامان لیاجائے تو تہاری تعجب خیز گفتگو کی بنا پر کلام کی خرا بی ان تمام اعادیث کے معانی ومطالب کو گدلا کردے گی جن میں ترتیب وارا عمال کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور یہ مضمون احادیث میں بہت ہے، جیسے:

حضور نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: الله تعالی کوتما م کا موں میں سب سے زیادہ پیاری چیز وہ نماز ہے جو دفت پرادا کی جائے۔ پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلو کے۔ پھر الله تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔

اس حدیث کوامام احمر بن حنبل ، امام بخاری ، امام مسلم ، امام ابودا وُد ، اور امام نسائی نے حصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔

ال حدیث کے معنی تمہارے گان کے مطابق تو یوں ہونا چاہے کہ 'احب الأعمال ''
سب سے زیادہ محبوب کام پہلے 'المصلوۃ ''نماز سے موصوف ہوتا ہے اور صلاۃ اس کی صفت ہوتی ہے۔ پھر کھور رید احب الاعمال حسن سلوک ہوجاتا ہے، پھر تھوڑی ویر تھ ہر کر احب الاعمال جہاد ہوجاتا ہے، پھر تھوڑی ویر تھ ہر کر احب الاعمال جہاد ہوجاتا ہے، یہ بات سب سے زیادہ عجیب باتوں میں سے ہوسنے والوں نے تی۔

تذييل:

خبردار! یکمان ندکرنا کدا ہے مقامات میں خبرکومقدم رکھنا کلام ضح میں بہت کم ہے،
لہذا حصول مقصد کی خاطرتا ویل کی ضرورت پیش آئی ہے، نہیں بلکہ ایسا کلام میں بکثرت ہوتا
ہے، بلکہ یہی طریقہ اکثر و بیشتر اپنایا جاتا ہے، اگر ہم تمہارے لیے اس طریقہ پر داردا حادیث
نبویہ کاذکر کریں توان کی تعداد سیکڑوں سے تجاوز کرجائے گی، اور پھرتم مجھے اکتا دینے والا قرار

دو گے۔

پھرانہی مقامات میں ہے وہ بھی ہے کہ خو دا جادیث میں ہماری مراد پر دلیل موجود ہے جیسے صفات کو مقدم اور ذوات کومؤخر کرناوغیرہ۔

اورانہی میں سے ریجی ہے کہ ثار مین حدیث نے کسی حاجت کے بغیرا حادیث کے اس طرح کے جملول کی ترتیب الث دی (جس سے داضح ہوا کہ محکوم علیہ وہی ہے جوعبارت میں مؤخر ہے )لہذامعلوم ہوا کہ اخبار کو پہلے ذکر کرنا ای طرح صفات کوبھی مقدم کرنا شائع وذ الَع ہے۔ بسا او قات ، کلام صبح اس طریقہ پر جاری ہوتا اور لوگوں کا ذہن اس کی طرف سبقت کرتا ہے۔بغیراس کے کہ کی قرینه صارفہ کی حاجت ہویا کسی رہنما کی رہنمائی پراس کا سمجھنامرقوف ہو۔

اگر ہمیں طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہم تمہیں ان طریقوں پر وار داحا دیث کا عجیب وغریب نمونہ دکھاتے۔ پھر بھی اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم کچھالیں احا دیث کا ذکر کردیں خصوصاً وہ احادیث جوشم ٹانی بینی تفذیم صفات ہے متعلق ہیں ، کیوں کہ ریہ ہمارے مقصد کے سلسلہ میں زیادہ واضح ہیں ،سب سے پہلے ہم وہ حدیث ذکر کرر ہے ہیں جس میں مصطفیٰ جان رحمت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے دومقد ہے ذکر فرمائے ہیں جن سے علائے کرام نے ایک متیجہ اخذ کیا جس طرح دونوں آیوں ہے ہم نے نتیجہ نکالاتھا ، تا کہ ہما رابیطریقہ تمہاری غلط روش ے بازر کھے۔

ہمیں خبر دی حسین فاطمی نے ، انھوں نے روایت کی عابد بن احمد سے ، انھوں نے صالح فاروقی سے، انھوں نے سلیمان درعی سے، انھوں نے محد شریف سے، انھوں نے مش علقمی سے ، انھوں نے امام سیوطی سے ، انھوں نے احمد بن عبدالقا در بن طریق سے ، انھوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ابواسان تنوخی نے ، انھوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ابوالحجاج بوسف بن مزی نے ، انھوں نے کہا کہ میں خبر دی فخر بن بخاری نے ، انھوں نے اس حدیث کوسٹا ابدینفص عمر بن طبرز دے، انھوں نے کہا ہمیں خبر دی ابوالقتح عبد الملک بن ابی القاسم کروخی نے ، انھوں

نے کہا ہمیں خبر دی قاضی ابو عامر محمود بن قاسم از دی اور ابو بکر احمد بن عبد الصمد غور جی نے ،
انھوں نے کہا ہمیں خبر دی ابو محمد عبد الببار جراحی مروزی نے ،انھوں نے کہا خبر دی ہمیں امام تر
ندی نے ،انھوں نے کہا حدیث بیان کی ہم سے محمد بن کیلی نے ،انھوں نے کہا خبر دی ہمیں محمد بن یوسف نے ،انھوں نے کہا حدیث بیان کی ہم سے سفیان نے ،انھوں نے ہشام بن عروہ بن یوسف نے ،انھوں نے کہا حدیث بیان کی ہم سے سفیان نے ،انھوں نے ہشام بن عروہ سے ،انھوں نے امالمؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنبیا سے ،انھوں نے ارشاد فر مایا:

تم میں سب سے بہتر وہ ہے جواپنے گھر دالوں کے لیے بہتر ہو ، اور میں اپنے گھر والوں کے لیےتم سب سے بہتر ہوں ، جب تمہارا کوئی ساتھی مرجائے تو اس کی برائی بیان کر نے سے بازرہو۔ بیرحدیث حسن ہے۔

قسلت : بیحدیث سنن ابن ماجه میں حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے بھی مروی ہے، اسی طرح اما م طبرانی نے بچم کبیر میں حضرت امیر معاویہ بن سفیان رضی الله تعالی عنهما سے اس کوروایت کیا۔

امام سیوطی کی جامع صغیر کے شارح علامہ عبدالرؤف مناوی اپنی شرح تیسیر میں بطور شرح فرماتے ہیں: تو میں مطلقاً تم سے بہتر ہوں ،اور حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھر بلو حیات میار کہ سب سے بہتر تھی۔

اُقول: اےمنکر!اگرتواس حدیث میں ذکر شدہ قیاس میں اوراُس قیاس میں جس کا تو منکر ہے(کہ اتفی سب سے افضل) میں فرق واضح کر دیے تو تفضیلی ہمیشہ تیرے شکر گزارر ہیں گے۔لیکن بیربہت دورکی بات ہے ہتم سے بیرک ہو پائے گا۔

دوسری حدیث:

امام احمد بن طنبل نے اپنی مسند میں ، اور امام بخاری وامام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اونٹول پرسوار ہونے والی عورتوں میں سب سے بہتر قریش کی نیک اور یارساعورتیں

:U

شارح علامہ مناوی نے فر مایا: جن عورتوں کے سب سے بہتر ہونے کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا وہ قریش عورتوں میں نیک عورتیں ہیں،مطلقا ساری قریش عورتوں کے لیے بہتر ہونے کا حکم نہ فر مایا۔

ديكهوشارح نے كس طرح " حير " كوككوم به بنايا۔

امام احمد بن طبل المام ترفدی اورامام حاکم نے تصبح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ساتھیوں میں سب سے بہتر اللہ تعالی کے یہاں وہ ہے جوا پنے ساتھی کے لیے بہتر ہو۔ ہو، اور پڑوسیوں میں اللہ تعالی کے یہاں سب سے بہتر وہ ہے جوا پنے پڑوی کے لیے بہتر ہو۔ مو، اور پڑوسیوں میں اللہ تعالی کے یہاں سب سے بہتر وہ ہے جوا پنے پڑوی کے لیے بہتر ہو۔ فاصل شارح نے اس کی شرح میں فر مایا: تو ہروہ شخص جوا پنے ساتھی کے لیے بھلائی میں میں سے دیا وہ ہووہی اللہ تعالی کے یہاں افضل ہے۔ اور جواس کے برعکس ہے وہ برعکس ہے۔ سے دیا وہ ہووہی اللہ تعالی کے یہاں افضل ہے۔ اور جواس کے برعکس ہے وہ برعکس ہے۔

امام احمد بن حنبل، امام ابن حبان، اوراً مبيه قي نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عليه وسلم نے ارشاد الله تعالی عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: سب سے بہتر ذکر پوشیدہ ذکر ہے۔

فاضل شارح نے فرمایا: یعنی جس ذکر کوذا کر پوشیدہ رکھے اور لوگوں سے چھپانے وہ علانیہ ذکر سے بہتر ہے۔

امام طبرانی نے حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ تعالی عندسے روایت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سب سے زیادہ فضیلت والاصدقہ وہ ہے جو پوشیدہ طور پرفقیر کودیا جائے۔

فاضل شارح نے فرمایا: الله تعالی ارشاد فرماتا ہے:

﴿ وَإِن تُنْعَفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيُرِلَّكُمُ ﴾ اورا گرتم صدقه کوچھپاؤاور پوشیده طور پرفقیروں کودوتو بیتمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔

. اُقول: دیکھو! آیت کریمہ نے '' نعیس '' کوجوموضوع ہے مؤخر کیا ،اور حدیث میں

اس کومقدم کیا۔

امام احمد بن طنبل ، اورامام حاکم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: بے شک قربانی کے جانوروں میں سب سے زیادہ فضیلت والاسب سے فیمتی اور سب سے فربہ ہے۔

فاضل شارح نے فر مایا: تو جوسب نے فر بہ ہے وہ عدد میں کثیر سے افضل ہے۔[مثانا ایک فرید دولاغر سے بہتر ہے]

اما م احمد بن صنبل ، اما م طبر انی مجم کبیر میں حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے راوی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا : سب سے فضیلت والاعمل اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے ، پھر جہا د ، پھر مقبول حج دیگر اعمال سے افضل ہے۔

اُقے ل: اس آخری کلمہ کودیکھو کہ پہلے جملہ کو''انضل''سے شروع فرمایا، پھر دوسرے جملہ میں اس کومؤخر کر دیا۔

ابوالحن قزوین اپنی امالی میں حضرت ابواما مد با ہلی رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: بےشک سب سے زیادہ لوگوں کی تصدیق کرنے والا وہ ہے جس کی بات سب سے زیادہ تچی ۔اورلوگوں کوسب سے زیادہ و جھوٹا ہتانے والا وہ ہے جوانی بات میں سب سے بڑا جھوٹا ہو۔

فاضل شارخ نے فر مایا: تو سچا آ دمی دوسرے کے کلام کوسچائی پرمحمول کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ کو برا جا نتا ہے۔اور جھوٹا ہر خبر دینے والے کوجھوٹا قرار دیتا ہے، اس لیے کہ جھوٹ اس کی عادت ہے۔

اما م احمد بن حنبل رضی الله تعالی عند نے " کتاب الزهد " میں حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عند سے موتو فاروایت بیان فرمائی ۔ اور ابن لال وابن نجار نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند سے مرفوعاً روایت کی ۔ اور بجزی نے " ابانه " میں حضرت عبدالله بن ابی او فی رضی الله تعالی عند سے بھی مرفوعاً بیان کیا کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ارشا دفر مایا:
لوگول میں سب سے زیادہ گنا ہوں والا قیامت کے دن وہ مخص ہوگا جس نے دنیا میں لا یعنی

باتیں کی ہوں گی۔

فاضل شارح نے فر مایا: اس لیے کہ جس کی باتیں زیادہ ہوں گی تو اس میں مہل طلاف شرع باتیں بھی زیادہ ہوں گے۔ طلاف شرع باتیں بھی زیادہ ہوں گے۔

امام بخاری نے تاریخ ،امام تر فدی اور امام ابن حبان نے بیخ سند کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند سے روایت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ دسلم نے ارشا وفر مایا: بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے تریب قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے مجھ پرسب سے زیادہ درود پر ماہوگا۔

فاضل شارح فرماتے ہیں ؛ لینی قیامت کے دن لوگوں میں مجھ سے زیادہ قریب اور میری شفاعت کا سب سے زیادہ حق داروہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ حق راروہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا ہوگا۔اس لیے کہ درود پاک کی کثرت حضور اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مجی محبت اور کمال ربط کی علامت ہے، لہذا لوگوں کے مراتب رسول اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب میں درود پاک کے تفاوت اور فرق کے اعتبار سے ہوں گے۔

اقول: دیکھوا پہلے لفظ کھدیت کی شرح کی، پھراس کا سبب اس انداز سے بیان کیا کہ پہلے لفظ کو محکوم بہ بنائے بغیر وہ معنی درست ہی نہیں ہو سکتے ۔ اور اس سے زیا دہ واضح دلیل ہمارے دعوی پر بیہ ہے کہ علائے محدثین ، اللہ تعالی ہم کوان کی برکات کا فیضان عطافر مائے ، نے اس حدیث سے محدثین کرام کی فضیلت پراستدلال فر مایا اور ان کورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ مسلم سے لوگوں کے مقابلہ میں زیادہ قریب ہتایا ، اس لیے کہ بیہ حضرات دوسر سے لوگوں کی بہ نبست حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ برزیادہ ورود پڑھتے ہیں۔

ہے۔ ہم مجھے بتاؤ کہ کیا ہے استدلال ہمارے اس احتجاج کے بالکل عین مطابق نہیں جوہم نے دونوں آیتوں سے کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا پورا پورا انعام یہ ہے کہ خود حدیث میں جس کواما م بیہی نے ثقہ راو یوں کی سند سے حضرت ابوامامہ با بلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا،اس میں وہ سب کچھ ہے جو ہم نے استدلال میں ذکر کیا۔حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشا دفر ماتے ہیں: جمعہ کے دن مجھ پر کثر ت سے درود بیاک بڑھا کر د،اس لیے کہ ہر جمعہ کو میری امت کا سمام مجھ پر پیش ہوتا ہے، تو جو تحق امتیوں میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بیاک بڑھے گا وہ مجھ سمام مجھ پر پیش ہوتا ہے، تو جو تحق امتیوں میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بیاک بڑھے گا وہ مجھ سے درجہ میں زیادہ قریب ہوگا۔

اس حدیث پاک سے معلوم ہو گیا کہ اس طرح کے مقامات میں تقذیم و تا خیر کی کوئی پر واونہیں کی جاتی ،اس لیے کہ ان مقامات میں التباس کا کوئی خطرہ نہیں۔

اس نیج پرکلام کوذکرکرنے میں رازوہی ہے جوہم نے پہلے ذکرکر دیا کہ بیا دکام شرعیہ
ہیں ، اوران سے واقفیت شارع علیہ السلام کی اطلاع کے بغیر نہیں ہوسکتی ، بہی اس قابل ہیں کہ
ان کومحمول قرار دیا جائے ، پھریہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ان مقامات پر ذہن بھی انہی معنی کی
طرف سبقت کرتا ہے خواہ آپ محکوم بہ کومقدم ذکر کریں یا مؤخر ، یہ تمام با تیں نہایت واضح ہیں ،
یہاں تک کہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ بدیہی اولی ہیں ، اس کا انکار جاہل بے قتل ، یا خود جاہل بنے والا معاندہی کرسکتا ہے۔

اس مقام پرولائل کو کھڑت سے ذکر کرنے کی وجہ سے جمیس بیر خوف بھی لاحق ہوتا نہ کہیں علائے کرام کے نزد کیان دلائل کو قائم کرنا عبث اور بے کارکا موں میں مشخول ہوتا نہ شار ہونے گئے، اس لیے کہان کے کان اس طرح کے ہزار ہا محاورات سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ کلام کے اسلوب سے بخو بی واقف اور مقصود کے طریقوں کو بیان کرنے کی را ہوں سے آگاہ ہیں۔ لہذاوہ اس چیز سے بہت دور ہیں کہان کو محمول وموضوع کے در میان تمیز دشوار ہو اور ان کے قلوب ہیں اس طرح کے خدشات جگہ پاکیں۔ لیکن میں ان کی خدمت میں معذرت کرتا ہوں ، اور میر اعذران کی بارگاہ میں واضح ہے (ان شاء اللہ تعالی ) کیوں کہ میری اور ان لوگوں کی مثال جو میری بات نہیں مانے ایس ہے جیسے وہ اونٹ جو اپنے ما لک سے چھوٹ کر ایس کی مثال جو میری بات نہیں مانے ایس ہے جیسے وہ اونٹ جو اپنے ما لک سے چھوٹ کر ایس کی مثال جو میری بات نہیں مانے ایس ہے واران کو پکڑنے کے ارا دہ سے دوڑتا ہے، اب

وہ خواہ کسی بلندی پرچڑھیں یا کسی وادی اور نالہ میں اتریں ہر حال میں وہ ان کے تعاقب میں ہے۔ منگیل :

ان تمام مثالوں اور نظیروں سے تمہار ہزدیک یہ بات ظاہر ہوگئی کہ نیو ہوں نے جو یہ تاعدہ بیان کیا ہے کہ مبتداوخبر جب معرفہ ہوں یا دونوں مصداق میں مساوی ہوں تو مبتدا کوخبر برمقدم کرنا دا جب ہے۔ بیر قاعدہ اکثری ہے گئی نہیں۔ بی تھم بھی التہاں کے اندیشہ کے وقت ہے، جب التہاں نہیں تو بیتھم بھی نہیں ، شارعین اس کی صراحت کر بیکے ہیں۔

اور تہمیں اس بات سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے کہ فن نحو میں متون کی کتا اوں میں یہ قاعدہ علی الاطلاق ذکر کیا گیا ہے اور وہاں کوئی اس طرح کی قید نہیں ،اس لیے کہ بسا اوقات علم فقد کی کتا ہوں میں بھی مسئلہ طلق لکھ دیا جاتا ہے حالانکہ وہ کسی قید سے مقید ہوتا ہے ، پھر دوسر سے فقد کی کتا ہوں میں بھی مسئلہ طلق لکھ دیا جاتا ہے حالانکہ وہ کسی قید سے مقید ہوتا ہے ، پھر دوسر سے فتون کا کیا حال ہوگا۔ (اس سلسلہ میں شوامدا ورمثالیں ملاحظہ سیجئے)

خبر دی جمیں مفتی حرم نے ابن عمر سے ، انھوں نے زبیدی سے ، انھوں نے یوسف حرجا جی سے ، انھوں نے یوسف حرجا جی سے ، انھوں نے اپنے والدمجمہ بن علاءالدین سے ، انھوں نے حسن جمیمی سے ، انھوں نے علامہ خیر الدین رملی سے ، انھوں نے ابوعبداللہ محمہ بن عبداللہ غزی تمر تاشی مصنف '' تنویر الابصار'' سے ، انھوں نے ''منح الخفار'' میں فر مایا:

علم نقد میں متن تحریر فرمانے والے ائمہ کرام پر تعجب ہے کہ وہ اپنے متون میں ایسی قیود چھوڑ دیتے ہیں جوضروری ہوتی ہیں حالا نکہ بیمتون ند ہب فقہی کوفقل کرنے کے لیے تحریر کیے جمعے ہیں ،لہذا قید سے خالی ان مسائل کو جب کوئی دیکھتا ہے اور ان کو وہ ایسا بی خیال کرتا ہے تو علی الا طلاق تھم وگا دیتا ہے حالا نکہ وہ مسئلہ مقید ہوتا ہے ، اس طرح وہ افقا وقضا کے بہت سے مسائل میں فلطی کا مرتکب ہوتا ہے۔

خبردی جمیں سراج نے ندکورہ بالاسندسے علامہ غزی تمرتاشی تک ، انھوں نے علامہ زین بن مجیم مصری ہے ، انھوں نے البحر الرائق'' میں فر مایا: ان فقہائے کرام کا مقصد مسائل کو بعض اوقات علی الاطلاق مجھوڑنے ہے ہیہ کہ اس علم فقہ کو جانے کا دعوی وہی کرے جس نے ماہرین فقہ اسا تذہ کے سامنے زانو نے ادب تہہ کیا۔ اور بیھی بتانا ہے کہ بیعلم منعلقہ کتب کی

طرف کثرت مراجعت ،عبارات کی تلاش دجنجو اور مشائخ کرام سے استفسار کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔

أقسول بشم بخدا! میں نے ان اقوال کی تصدیق بہت سے ابنائے زمان کے حالات سے کی جنہیں علم فقہ میں صدارت کا دعوی ، اور فتوی دینے کی دھن سوار ہے ، حالا نکہ ان کے پاس وہ علم نہیں جس کی روشن میں وہ حدسے تجاوز نہ کریں۔

لہذابہت سےلوگوں نے غلط فتوے دے ڈالے۔

ان میں سے ایک فتوی میر ہے کہ نکاح فاسد کی بنیا دیر بھی منکوحہ کور کہ کا وارث قرار

دے دیا۔

دوسرایہ ہے کہ نابالغالا کی کا نکاح اگر ماں نے کر دیااور پچابا حیات تھا مگرمجلس نکاح میں حاضر نہ تھا تو اس نکاح کو باطل قرار دے دیا ، حالا نکہ بیر باطل نہیں بلکہ موقوف ہے۔ تیسرایہ کہ وہ عورت جواپی بہن کی عدت میں شا دی کرے تو اسے طے شدہ مہر ملے گا۔

چوتھا یہ کہ کرنی نوٹ کی کھی ہوئی رقم ہے کم یاز ائد پر اس کوفر وخت کرنا حرام ہے، وجہ یہ بتائی کہ بیہ سود ہے حالاں کہ نہ جنس میں اتحاد ہے اور نہ قدر میں۔

یا نچوال میہ کہ ہمدی کا فروں سے سود لینا جا تزہے ، یہ اس گمان پر جا تزکہا کہ ہمدوستان دارالحرب ہے ، حالال کہ بیددارالاسلام ہے کہ نہ تو یہ ملک ہر طرف سے اسلامی ممالک سے کٹا ہوا ہے ، اور نہ ہی اسلامی شعائر پر پابندی ، بلکہ بہت سے اسلامی شعائر بلاشبہ جاری ہیں۔ چھٹا ہے کہ زندہ جانور کا کوئی عضو کا الیا جائے تو اس کا کھانا حلال ہے ، اس مسئلہ کو ' ہما ہے' کی اس عبارت سے اخذ کیا ''اور جوعضو جدا کیا گیا وہ زندہ کا ہے ، اور اگر وہ مردہ ہے تو اس کا مردار بھی حلال ہے ''۔

یہاں تک کہ فتوئی کی ریاست اور سیا دت کبری اس شخص تک پہو گئے جس نے رضاعی بھائی کی بین سے نکاح جا ئز کر دیا۔ اور دوسرے مجہد وقت نے تو آگے بوھ کرسگی بھو پھی سے نکاح کوجائز قرار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی زمانہ کے اس فساد کی

جلدہی وہ حضرات بھی ان تمام چیزوں کو جان لیں کے جومیر ہے جیہا تجربہ کریں، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ میرے قلب کو پاک فرمائے ، زبان کو درست رکھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ میری حفاظت اوراسی پرمیرا بھر دسہ ہے۔ آمین۔ اور میرے ہاتھ کوسید حارکھے۔ اسی سے میری حفاظت اوراسی پرمیرا بھر دسہ ہے۔ آمین۔

اب شایدتم میر کہو کہ آپ نے ندکورہ مسئلہ کے چبرے سے نقاب اٹھا دی اور حجاب دور کر دیا ۔لہذااب مجھے میہ بتا ہے کہ خبر کومقدم کرنے میں کیا نکتہ ہے حالا نکہ اس کا مقام تو مبتدا کے بعد بی ہے۔

قلت : مين كبتابون اس مين انو كھ تكتے بين:

اول: بیہے کہ جب محکوم بہ یعنی خبر پوشیدہ ہوا ورمحکوم علیہ یعنی مبتدا کا ادراک ظاہر وبا ہر ہوتو پہلامعرف (بیعن جس کی تعریف اور پیچان کرائی جاتی ہے) کے مشابہ ہوا اور دوسرا تغریف کے مشابہ ،لہذا خبر کومقدم کرنامستحس کھہرا تا کہ دوسراکلمہ اس کے لیے بہ منزلہ تعریف قرار مائے۔

دوم: بیہ کہ سننے والے کوشوق دلا نامقصودہ، کیوں کہ قلوب انجانی چیز کوجائے
کے لیے لیکتے ہیں، لہذا جب وہ ایسی چیز کوسنیں جس میں کوئی پوشیدگی ہواوران کواس بات کی
امیدرہ کہ اب اس چیز کاذکر ہونے والا ہے جس سے اس پوشیدہ چیز کاظہور ہوتو وہ کان لگا کر
سننے کے لیے متوجہ ہو جا کمیں گے اور جانے کے لیے اپ آپ کو ہر طرف سے فارغ کرلیں
گے۔اس طریقہ سے بات پورے طور پردل میں جم جائے گی اورنفس کا اس کی طرف خوب
میلان رہے گا اور حاصل ہو جائے سے سکون واطمینان حاصل ہو جائے گا۔

سوم: بیہ ہے کہ شریعت میں اعمال اپنی ذات کے لیے مقصو دنہیں ہوتے بلکہ وہ ثمرات اور نتائج مقصو ؤ ہوتے ہیں جو ان اعمال پر مرتب ہوتے ہیں ،لہذا ثمرات ہی مقاصد قراریائے ،اور مقاصد کاحق بیہ ہے کہ وہ دوسرول پر مقدم ہول۔

ان کے علاوہ اور بھی نکتے ہیں جو ارباب دانش پر پوشیدہ نہیں۔ اور ہم نے جو نکتے ذکر کیے وہ طویل گفتگوے بے نیاز کرنے کے لیے کافی ہیں۔ والسحسمد لسلسہ رب العالمین۔ بیسب جودوکرم والےمولی کی عطاسے ہے۔

اب واضح ہوگیا کہ میں نے سے کہاتھا کہ اس معترض کو نہ نصوص کے طرز گفتگو کی خبر ہے، نہ اس بارے میں اسباب نزول کاعلم، نہ سرکار کی حدیث مرفوع ہے آگاہی، نہ علما وائمہ کی تصریحات کا ،اور دوسری کارآمد باتوں کا بتا۔والحد دللٰه جل و علا۔

وجه ٹانی: اس شبہ کے جواب کی دوسری وجہ بیہ:

اقدول بندوفیدق الوهاب: اگر به کمس کے معاملہ پرآئیں اور بحث کوآخری مد تک پہنچائیں تو شمیس میے چوٹ نددیں گے کہ کہتے پھر و کہ آیت اتنی کی اکرمیت وافضلیت کی مقضی نہیں، اگر چہ ہم میں سلیم کرلیں کہ موضوع اتنی نہیں، اگر م ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ''افر'' اتنی 'اور'' اکر م' اس تفضیل کے صیغے ہیں جن کا مصدات ''انفاکم'' اور'' اکر م' اس تفضیل کے صیغے ہیں جن کا مصدات افراد مضاف الیہ میں سے صرف وہ فر دہوگا جو تقوی اور کرامت میں سب سے برط ہوا ہوا ہو۔ اس لیے ان کا مصدات ایک ہی ذات کے علاوہ پرصدت کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے اور ان میں تعدومکن ہی نہیں، بایں معنی کہ بھی اس پر صادق آئیں، اور بھی اس نہیں دونوں کا اتنا د خابت ہوگیا جیسا کہ حل کا تقاضا ہے، تو دونوں کا با ہم عمل بھی ضروری ہوا، اس لیے کہ جب دونوں کا مصداق متحداور تعدد کا بطلا ان معلوم، تو گویا یہ عمل بھی ضروری ہوا، اس لیے کہ جب دونوں کا مصداق متحداور تعدد کا بطلا ان معلوم، تو گویا یہ دونوں ایک ذات کے علم ہو گئے۔ شمیں اختیار ہے کہ جس کو چا ہو تو وات کی بہت نظیریں اور مثالیں دونوں کا مصداق میں یائی جاتی ہیں۔ جسے تم کہتے ہو:

الم سب ببیوں سے افضل وہ ہیں جوسب سے پہلے بیدا کیے گئے۔ اللہ سب رسولوں سے افضل وہ ہیں جوسب کے بعد مبعوث ہوئے۔ اللہ سب جنتوں سے بہتر وہ جنت ہے جوسب سے زیادہ عرش سے قریب ہے۔ اللہ سب سے بڑا پیڑ جنت میں طونی ہے۔ اللہ جبرئیل علیہ السلام کا منتہی سدر ق المنتہ کی ہے۔ اللہ نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی نماز در میانی نماز ہے۔

الله الماليات الماليات الم

السر المرادي مان الله المرادي مان ہے۔

اللہ ہے ہیلے داخل ہونے والاسب کے بعد نکلنے والا ہے۔

المعدد میں سب سے کم تر پہلا عدد ہے۔

الم سورج نيراعظم ہے۔

ا سب سے اونچا آسان بحم میں سب سے بڑا ہے۔

🕁 سب سے خاص کلی سب سے کم افراد والی ہے۔

الك جوز ہرفلك قمرے۔

🕁 وہ سیارہ جس میں تد ورنہیں بسورج ہے۔

☆سیاره متحیرسیاره زحل ہے۔

ﷺ میر ھے چل کر الٹا پھرنے والا اور غائب ہوجانے والا سرخ سیارہ مربخ ہے۔

[ان سب جملوں میں جے موضوع بنایا ہے اسے محمول ،اور جے محمول بنایا ہے اسے

مُوضوع بناسكتے ہو،اورقضيہ دونوں حال ميں صادق اورعکس سيح رہے گا]

ان کے علاوہ اور بھی مثالیں ہیں جن کا شار ہیں۔ یا در ہے کہ تم کوئی الی مثال نہیں لا کئے جس میں ' (نعل مضاف' (۱) محمول ہو دوسر نے ' انعل مضاف' 'پرجس کی اضافت اس کی جانب ہو جس کی جانب پہلے انعل کی اضافت ہے اور دونوں انعل اپنے حقیقی معنی پرجاری ہوں پھرا ہے جملے کی عکس صبح نہ ہو، یعنی مندرجہ ذیل شرطیں موجود ہوں اور اس مثال کا عکس ورست نہ ہو:

(1) دواسم تفضيل مون اور دونون مضاف مون (۲) دونون کا مضاف اليدايك مو

(٣) دونوں اپنے حقیقی معنی پر جاری ہوں (٣) دونوں میں سے ایک موضوع ہراور دوسرااس پر محمول ہو

(۱) افعل کے ساتھ مضاف کی قیداس افعل ہے احتراز کے لیے جو''من "کے ساتھ استعال ہو،اس کیے کہ''انسے من قبوم "(کمی قوم کی بنبت افضل کا مصداق متعدد ہوسکتا ہے، جیسے ہرنی ہصابہ ہے افضل کہ''افسصل من قبوم "(قوم میں سب سے زیادہ فضل والا) متعدد نہیں ہوسکتا جیسے ہم اہل سنت کا قول "افضل ہیں۔اور"افضل القوم" (قوم میں سب سے زیادہ فضیات والا) کہاس کا مصداق حضرت ابو بکر کے سواکوئی نہیں۔ امنہ الصحابہ" (صحابہ میں سب سے زیادہ فضیات والا) کہاس کا مصداق حضرت ابو بکر کے سواکوئی نہیں۔ امنہ

اس تفصیل کی روشن میں جب واقع کی طرف نظر کرتے ہوئے تضیہ اور عکس قضیہ صادق ہوگا تو ہمیں قیاس کی ترتیب وینے اور ما کا متیجہ حاصل کرنے کے لیے یہی کافی ہے،[اگرچہابل منطق کے نزویک قاعدہ مقررہ بیہ کے کموجبہ کلیہ کاعکس موجبہ کلیے ہیں آتا بلکہ موجبہ جزئیآ تاہے، جوشکل اول کا کبریٰ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ] اس میں رازیہے کہ قضیہ موجبہ کا عکس وہ قضیہ (لینی موجبہ جزئیہ) آتا ہے جوشکل اول کا کبری بنے کی صلاحیت نہیں ر کھتا، کیونکہ قضیہ میں محمول عام بھی ہوسکتا ہے۔اور جب وہاں دومفہوم ایسے ہیں کہان میں سے ہرایک کا مصداق ایک ہی ذات ہے ظرف خارج کے اعتبار سے ۔ یاظرف خارج و ذہن دونوں کے اعتبار سے ،تواب ان میں سے ہرایک کاعام ہونا اس ظرف (خارج یا خارج و ذہن ) کے اعتبار سے باطل تھہرا، لہذااب میزہیں ہوسکتا کہ دونوں میں سے ایک دوسرے سے اعم ہو، بایں معنی کہ اس ظرف (خارج یا خارج وذہن دونوں) میں اے بھی شامل ہواور اس کے علاوہ کو بھی شامل ہو، ایک عام ہے بایں معنی کہوہ اس کواور اس کے غیر کو خارجی یا ذہنی اعتبار سے شامل ہے۔ تو اب ان دونوں کے درمیان یا تو تساوی کی نسبت ہوگی یا تاین کی [ دونوں میں سے ہرایک، دوسرے کے تمام افراد برصادق ہوگا، یا دونوں میں کوئی بھی دوسرے کے سی فرد بر صادق نہ ہوگا ]، ان کے لیے تیسری کوئی صورت نہیں ، لہذا اگر بیقضیہ مملیہ صادق ہو کہ دلك هدا "(وه بينے) تو ضروري ہے كرية تضيه بھى صادق موكة اهدا ذاك "(بيوه م)ورنه سلب ضرور جائز ہوگا اور بیدونوں متباین ہوجائیں گے، پھرتو پہلا تضیہ بھی باطل تھہرے گا، جب ك فرض بيكيا كما كم يبلاصادق بيق خلاف مفروض لازم آئ كا-

راس کی وضاحت یوں ہوسکت ہے ) کسی شخص کے دوقول ہم تک پہنچے، ان میں سے ایک سے کہاں نے کرو سے خاطب ہو کر کہا: ''زید تیراباپ ہے'' دوسراقول سے کہ'' میراباپ تیرا باپ ہے'' اب ہم ان دونوں سے ایک شکل بناسکتے ہیں جس کا نتیجہ سے ہوگا'' زید میراباپ ہے' اس لیے کہ جب اس کا بیقول صادق آیا کہ'' میراباپ تیراباپ ہے' تولازم ہے کہ سے ہی صادق ہوکہ'' تیراباپ میراباپ ہے'' ور نہ ان دونوں کے باپ متعدد ہوں گے تو پہلا قضیہ باطل موکہ '' تیراباپ ہے۔'اور ہے۔ اور ہوں ہے تا ہیں میں اور جب سے تضیہ مادق ہے تا ہوگہ ' زید تیراباپ ہے۔ اور ہوں کے ہاں ہور جب سے تضیہ مادق ہے تو اب شکل اس طور پر بنے گی' زید تیراباپ ہے۔ اور ہوں

تيراباپ ميراباپ ہے۔ تو۔ زيدميراباپ ہے'۔

واضح رہے کہ اسم تفضیل جب ایک جماعت کی طرف مضاف ہواور اپنے مین تقبق پر باقی ہو جواس سے متبادر اور مفہوم ہوتے جس تو اس کی شان یہی ہوتی ہے، اس لیے کہ سی بھی جماعت میں فردا کمل ایک ہی ہوسکتا ہے، اور بھی ایسے دوقضے ساتھ ساتھ صادق نہیں ہوسکتا ہے، اور بھی ساتھ ساتھ ساتھ صادق نہیں ہوسکتے جن میں بیدوی ہوکہ ویساری جماعت میں اکمل ہے۔ اور وہ بھی ساری جماعت میں اکمل ہے۔ ۔

یہ حقیقت بہت واضح ہے، بلکہ اس کا حال سورے اور اس کے شل دومرے سیاروں سے بھی زیادہ روتن ہے۔ اس لیے کہ عقل اس بات کو جائز رکھتی ہے کہ مش کا مفہوم بہت سے افراد پر صادق آئے ، اور خارج میں جب ایک فرد ہے تو دوسرے فرد کا وجود عقلاً مستجد نہیں ، اس کے بہ خلاف صغیر اسم تفضیل جب کی جماعت کی طرف مضاف ہوتو یہ قابل اشتراک نہیں ہوتا گر بطور بدلیت ، اور جب خارج میں اس کا مصداق ایک فرو معین ہوجائے تو اب اس سے الگ کی دو مرب کی اس کا حال ہوگا ، اس کا حال نے گا ، اس کا حال ہوگا ، اس کا حال نے اشارات کی طرح ہے برابر بران کو سے خرح اس کے اشارات کی طرح ہے برابر بران ربعین جس طرح اس اے اشارات اس کے اشارات کی طرح ہے برابر بران کا حداق آئے ہیں اور جب خارج میں ایک مشارالیہ میں ہوگیا تو اس وقت کوئی دوسرااس کا مصداق نہیں ہو سکتا ہے )

کہتے کہ بیرجوہم نے بیان کیا بیکس منطق ہے، اور ہمارا بیسی دعوی نہیں کہ عام طور پر بیقضیہ کے لیے لازم ہے، ہاں البنتہ بیضرور ہے کہ جس نوعیت کے مقام اور کلام میں ہماری گفتگو چل رہی ہے اس میں بلاشبہ میں الزم اور قطبیہ واقع کی طرف نظر کرتے ہوئے صادق، اہل منطق اسے عکس کا نام دیں یا نہ دیں ۔ بس اتن ہی بات شکل کی تر تیب کے لئے کافی ہے، کیوں کہ جب بھی وقضیے صادق اور شرا نظر کے جامع ہوں تو ان کا نتیجہ بھی صادق ہی ہوگا۔

خیال را کے کہ صلاق تضیہ کا اثبات خاص اسی طور پر لا زمنہیں کہ وہ فلاں قضیهٔ صادقہ کا'' عکس منطق'' ہے اس کا انکار بدترین مکابرہ ہے۔

پھر ہے بات بھی ذہن شین رہے کہ اس کی طرف ہماری رہنمائی آیت کر بہدنے ہی کی ہے، اس لیے کہ اس نے ہمیں بے راستہ دکھایا کہ دونوں قضیے وجود میں متحد ہیں، تو جب بیا تعاد ایسے دومنہ وموں میں ہے جن میں سے کسی کا مصداتی متعدد نیس تو بلا شبہ بید دونوں تضیوں کے باہم منعکس ہونے کی طرف رہنمائی ہے، جیسے تم نے کسی کو کہتے سنا کہ 'میراباپ زید ہے' تو تم بیان کرسکتے ہو کہ ایک شخص کہدر ہاتھا کہ 'زید میراباپ ہے' اس لیے کہ زید متعدد نہیں ، اور مرد کا باپ بھی متعدد نہیں ، لہذا جب اس کا باپ زید ہوگا، تو یہ بھی متعدد نہیں ، لہذا جب اس کا باپ زید ہوگا، تو یہ بھی کہنا درست ہوگا کہ زید اس کا باپ ہے۔ یہاں (اکرم واتق میں) بھی بالکل وہی معاملہ ہے، جس میں شک وشبہیں ۔ و ال حمد لله علی نعماہ ۔ اورا نے لئے فی اب اپنے وسوسوں کی حرکت روک اوران کی گردش میں ندرہ ۔

## وجدالث: اس شبه کے جواب کی تیسری وجہ بہے:

أقول وربي هادى الصواب: ہم نے ان تمام باتوں سے سرف نظر کر کے مان لیا کہ آیت اولی کا مفادیہ ہے کہ 'جواتی نہیں اگر مہیں' اور اس کا عکس نقیض یوں ہے کہ 'جواتی نہیں اکرم نہیں' اور اس سے پہلے ہم اعلی تحقیق سے یہ بات ٹابت کر آئے کہ آیت ٹانیہ ﴿وَ مَنْ مُعْنِينَ اللّٰهُ تُعْنَى ﴾ میں آتی سے مرادوہ ہیں جو تمام سے بہر کرام رضوان اللہ تعالی کیم اجمین سے آتی ہوں ، لہذا ضروری ہے کہ کوئی صحافی نہ ان سے آتی ہواور نہ کوئی تقوی میں ان کے برابر ہو، جب یہ ثابت ہو چکاتوا بہم کہتے ہیں:

"كل صحابي فهو ليس بأتقى من أبي بكر"

(ہروہ جوصحانی ہےتو وہ ابوبکر ہے اتفی نہیں )

''ومن لیس ہاتقی منہ لیس با کرم منہ'' (اورچوان سے آتی نہیں وہان سے اکرم نہیں)

متيجرية لكلا: محل صحابي فهو ليس باكرم من ابي بكر"

(ہروہ جومحانی ہےتو وہ ابو بکر سے اکرمنہیں)

ای قیاس میں صغری معدولہ ہے جیسا کہ ہم نے حرف سلب (لیس) پرادا ۃ ربط (هو) کومقدم کرکے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ہال تہہیں یہ بھی اختیار ہے کہ تم اس تضیہ کوسالہۃ المحول بنادو۔ یعنی متاخرین میں سے بعض کے قول کے مطابق۔

تمہاراوہم دورکرنے کے لیے تہباری رہنمائی اس طرح ہوگ کہ کبری میں ساب کو حد اوسط کے افراد کے لیے مرا ۃ ملاحظہ بنایا جائے ،اور چا ہوتو تم پہلی آیت کا بھی علس نہ کرو،اورشکل خافی کے طریقۃ پر قیاس کواس طرح تر تیب دو،" کوئی صحابی ابو بکر سے اتفی نہیں ''۔اور۔" ہروہ جو ابو بکر سے اکرم ہوان سے اتفی ہے ''اب نتیجہ یہ نکلے گا" کوئی صحابی ابو بکر سے اکرم نہیں ' چا ہوتو کی مرعا ایک ایسے قیاس استثنائی سے خابت کروجس میں رفع تالی کے سبب رفع مقدم ہو۔وہ قیاس استثنائی اس طرح ہوگا:" اگرامت میں کوئی صدیق اکبر سے اکرم ہوگا تو وہ صدیق اکبر سے اتفی نہیں 'آئی بھی ہوگا''اس لیے کہ ہراکرم اتفی ہے ،" لیکن امت میں کوئی بھی صدیق اکبر سے اکرم نہیں ''۔ یہی آئیت خانیاس پر گواہ ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ" امت میں کوئی بھی صدیق اکبر سے اکرم نہیں ''۔ یہی می استفارہ نہیں ''۔ یہی می دو تھا۔

معیمید،
اب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے تہمیں تمہارے اس دعوے سے پھیردیا
جس پرتم تھے۔ کیول کہ ان آخری نین صورتوں میں تو صدیق اکبر سے کسی دوسرے کے اکرم
ہونے کی نفی ہے، اور بیاس بات کوسٹل منہیں کہ صدیق اکبراکرم ہی ہوں، یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ
ہونے کی نفی ہے، اور بیاس بات کوسٹل منہیں کہ صدیق اکبراکرم ہی ہوں، یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ
ہونے کی نفی ہے، اور میاس بات کوسٹل منہیں کہ صدیق اکبراکرم ہی ہوں، یہ سے سے سے سے اور دوسر نفسیات میں برابر ہوں۔

ر سر المرس المان المان المان المان كالمركبي المركبي من واقعي ميان كالمركبي من المركبي من واقعي ميان كالمركبي المركبي من المركبي المرك

روی ہے۔

اما او لا : نصوص شریعت اور محاورات اہل بااغت اس بات ہے ہم ہے ہوئی ناال کہ کلام کو کسی کی فضیلت مطلقہ بتانے کے لیے ای انداز پرلایا جاتا ہے، کہتے ہیں: کوئی فاال سے افضل میں ، مراویہی ہوتی ہے کہ وہ سب سے افضل ہے۔ ایساس لیے کرتے ہیں کہ قیقی تساوی کو یا محال عاوی ہے ، اس سلسلہ میں شار حین حدیث کے کلام کا مطالعہ تم پرلازم ہے۔ واس انسانی تاوی کو باطل تھم رانے اورا فضلیت کو ٹابت کرنے کے لئے تم میا ہوتو

و أمها شانهاً: تهاوی کو باطل تفهرانے ادرا فضلیت کو ثابت کرنے کے لئے تم عابوۃ اس کے ساتھ امت کا اجماع ضم کردو، اس لیے کہ حق ان کے اقوال سے خارج نبیس ہوسکتا۔

و أما مالثا : ( به جواب شان دار، زوردار ہے) كدكلام كاسلوب كو بيجائے والا بيلي آيت كريمہ سے بحقائے كرتھوى اى فضيلت كاسب ہے، اور فضيلت كاحصول تقوى كے حصول من مخصر ہے، اس كى تضر تك ان احاديث مباركہ نے فرمائى جواس آيت كريمہ كى دلالت وہدايت سے رونما ہوئيں اور جن كاملح نظر داى ہے جوآيت كريمہ كا ہے۔

ہمیں خبردی سراج المحنفیہ نے اپنی سند سے، انھوں نے روایت کی شریف سے، انھوں نے محمد بن ارکماش سے، انھوں نے علامہ ابن ججرعسقلانی سے، انہوں نے عبدالرحن بن احمد بن مبارک غربی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب ججار سے، انھوں علی بن اسمعیل بن قریش سے، انھوں نے وافظ منذری سے کہ انھوں نے وائد جیب والتر جیب' میں حضرت عقبہ بن عامررضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ب شک تمہار سے بید سبکس کے لیے گائی نہیں بتم تو آ دم علیہ السلام کی اولا دہو پیانہ کے وانوں کی طرح (جن کوئم نے نہیں بھرا) کسی کو کسی پرفضیلت نہیں گردین یا عمل صالح کی وجہ سے۔

اس مدیث کوامام احمد بن طنبل اورامام بیهی نے روایت کیا، بیدونوں حضرات ابن لمعیعہ کی ردایت سے بیان کرتے ہیں ۔

امام بیمی کے الفاظ میہ ہیں: کمی کوکسی پرفضیلت نہیں مگر دین یاعمل صالح کے سبب،اور آدمی کے براہونے کے لئے بہی کافی ہے کہوہ بدزبان اور کنجوس ہو۔

ایک روایت میں امام بیہلی کے یہاں میجھی ہے کہ کسی کوکسی پرفضیلت نہیں مگر دین یا

تقوی سے، اور آدمی کے براہونے کے لیے بہی کافی ہے کہ وہ بدگو، بے حیااور تنجوس ہو۔ حدیث پاک میں حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان 'طف السساع'' اضافت کے ساتھ، اس کامعنی ہے کہتم میں سے بعض بعض کے قریب ہے۔انتھی۔

قلت : اس حدیث کی تخر تج امام طبرانی نے بھی ایک حدیث طویل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے طریق سے کی ہے، اس کے الفاظ بدیمیں : تم اوگ تو ایک مرد وعورت سے ہو جُمام صاع کی طرح ۔ سی کوکسی پر فضیلت نہیں گرتقوی ہے۔ انتہیں۔

حدیث شریف میں حضور اقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ' نجم م الصاع' ، جیم کے ضمہ کے ساتھ ، وہ چیز جو پیانہ میں بھری جاتی ہے ، اور معنی سے کہتم قد رومنزلت میں ایک دوسرے کے برابر ہو پیانہ میں بھرے ہوئے وانوں کی طرح ، ناپے سے ان کی مقدار معلوم ہوجاتی ہے اور ویسے دوسرے دانوں سے ناپ میں ان کی برابری بھی معلوم ہوجاتی ہے اور انہیں تو لئے کی ضرورت نہیں ہوتی ، اس لیے کہ وزن اور موٹائی میں وہ برابر ہوتے ہیں۔

ای مضمون کوامام منذری نے حضرت ابوذ رغفاری رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا کے حضورت کیا کے حضورت کیا کے حضورت کی کے حضورت کی کا لے اور سرخ سے کے حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا: دیکھو!تم کا لے اور سرخ سے تبین بہتر نہیں بھرید کتم اس برتفوی کی وجہ سے فضیلت یا ہ۔

بریں کر دیا ہے۔ اس جو اس بیات کیا اور اس کے راوی تقدم عروف ہیں مگر اس حدیث کوامام احمد بن منبل نے روایت کیا ، اور اس کے راوی تقدم عروف ہیں مگر ریا کہ بمر بن عبداللّٰد مزنی کو حضرت ابوذر سے ساع حاصل نہیں ۔ انتھی ۔ میں کہ بمر بن عبداللّٰد مرنی کو حضرت اور جمہور کے یہاں جست ہے۔ قلت: مرسل حدیث ہمارے اور جمہور کے یہاں جست ہے۔

اسی مضمون کی ایک روایت حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عنهما سے بھی ہے،
انھوں نے فر مایا کہ رسول الله سلی الله تعالی علیہ وسلم نے ایام تشریق کے درمیانی دن میں جمیں انھوں نے فر مایا کہ رسول الله سلی الله تعالی علیہ وسلم نے ایام تشریق کے درمیانی دن میں جمیں خطبہ وواع دیا اور فر مایا: اے لوگو! بے شک تمہارا رب ایک ہے، اور بے شک تمہارا باب ایک ہے۔ خبر دار! عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، اور نہ مجمی کوعربی پر، نہ سرخ کوکا لے پر، اور نہ کا لے کوسرخ میں ہے۔ خبر دار! عربی کو فیصل کے یہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جوتم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جوتم میں سب سے زیادہ عق ہے۔ سنتے ہو! کیا میں نے رب کا پیغام پہو نچا دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا:

تقوی سے،اور آ دمی کے براہونے کے لیے یہی کانی ہے کہ وہ برگو، بے حیااور کنجوں ہو۔ حدیث پاک میں حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان' طف السساع'' اضافت کے ساتھ،اس کامعنی ہے کہتم میں سے بعض بعض کے قریب ہے۔انتھی۔

فلت: ال حدیث کی تخر تج اما مطرانی نے بھی ایک حدیث طویل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے طریق سے کی ہے، اس کے الفاظ یہ بیں جم لوگ تو ایک مرد وعورت سے ہوئیما مصاع کی طرح سے کوکسی پرفضیات نہیں گرتقوی سے ۔انتھی۔

حدیث شریف میں حضور اقد س کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ' فیما م الصاع'' جیم کے ضمہ کے ساتھ ، وہ چیز جو بیانہ میں بھری جاتی ہے ، اور معنیٰ یہ ہے کہ تم قد رومنزلت میں ایک دوسرے کے برابر ہو بیانہ میں بھرے ہوئے دانوں کی طرح ، ناپنے سے ان کی مقد ارمعلوم ہوجاتی ہے اور ویسے دوسرے دانوں سے ناپ میں ان کی برابری بھی معلوم ہوجاتی ہے اور انہیں تو لئے کی ضرورت نہیں ہوتی ، اس لیے کہ وزن اور موٹائی میں وہ برابر ہوتے ہیں۔

اسی مضمون کوامام منذری نے حضرت ابوذ رغفاری رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ان سے ارشا دفر مایا: دیکھو! تم کا لے اور سرخ سے بہتر نہیں، گرید کہتم اس پر تقوی کی وجہ سے فضیلت باؤ۔

اس حدیث کوامام احمد بن طنبل نے روایت کیا، اوراس کے راوی ثقیم عروف ہیں مگر بیر کہ بکر بن عبداللّد مزنی کو حصرت ابوذ رہے ساع حاصل نہیں ۔انتھی۔ قلت: مرسل حدیث ہمارے اور جمہور کے یہاں جست ہے۔

اسی مضمون کی ایک روایت حفرت جابر بن عبداللدرضی اللہ تعالی عنهما سے بھی ہے،
انھوں نے فر مایا کہ رسول اللہ شکی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایا ہشریق کے درمیانی دن میں ہمیں خطبہ وداع دیا اور فرمایا: اے لوگو! بے شک تبہارا رب ایک ہے، اور بے شک تبہارا باب ایک ہے۔ زور اعربی کوعمی پرفضیلت نہیں، اور نہ مجمی کوعربی بر، نہ سرخ کوکا لے پر، اور نہ کا لے کوسرخ بر، مرتقوی سے، بےشک اللہ تعالی کے یہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جوتم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جوتم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جوتم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جوتم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جوتم کیا:

ہاں کیوں نہیں، یارسول اللہ مسلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم ۔ پھر فر مایا: انتھا توجو عاضر ہیں وہ غائبین کو میں ہیں ہوں غائبین کو میں ہیں ہوں ہے۔ بعد: خون، مال اور آبروکی حرمت ہے متعلق حدیث ذکر کی۔

امام منذری نے کہا:اس کی سند میں بعض راوی مجبول ہیں -

قلت: شوامد میں راوی کی جہالت ہمیں مضربیں -

امام طبرانی مبخم کبیر میں حضرت حبیب بن خراش رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہمائی ہمائی

فلاصه کلام یہ ہے کہ اس معنی کی احادیث بکثرت ہیں ، پھر یہ بھی پیش نظر رہے کہ کرامت وتقوی دونوں کلی مشکک کے قبیل سے ہیں، لہذا جب تقوی زیادہ ہوگاتو کرامت میں بھی اضافہ ہوگا، اور جب تقوی کم ہوگا کرامت میں بھی نقصان آئے گا۔ اور جب تقوی میں دو شخص برابر ہوں گے، جیسے نافر مانی ذلت کا سبب ہے، تو ذلت نافر مانی کی زیادتی سے کرامت میں بھی برابر ہوں گے، جیسے نافر مانی ذلت کا سبب ہے، تو ذلت نافر مانی کی زیادتی سے زیادہ ہوگی اور اس کی کی سے کم ہوگی۔ اس طرح یہ سلسلہ در از ہوگا۔ نافر مانی کی زیادتی سے بیات ثابت ہو چکی تو ہمار نے قول ''کے ل اکرم اُتقی ''کی کھیل تین تضیوں کی طرف ہوگی۔

(۱) يمي تضيه كه "هراكرم اتقى ب

(۲) ہردہ فخص جوعزت میں دوسرے سے ناقص ہوگاہ واس سے تقوی میں بھی ناقص ہوگا۔

(۳) مردو تخض جوعزت میں برابر ہیں وہ تقوی میں برابر ہیں۔

ای طرح دوسری آیت بھی تین مقد مات کی طرف منحل ہوگی۔

(۱) ابو بمرصدیق سب سے زیادہ صاحب تقوی ہیں۔ بیآیت میں صراحة ند کور ہے۔

ا (٢) تقوى ميں ابو بكرصد يق سے زيادہ كوئى نہيں۔

(س) تفویٰ میں ابو برصد بق سے برابر کوئی نہیں۔

ابتہارے لیے اشکال کا دفع کرنا اوراخمال قطع کرنے کے لیے قیاس کی شکلوں کو

مرتب كرنا آسان بوكيا-والحمد لله المهيمن المتعال

سیتمام جوابات اور دفع اشکالات وہ بیں جن کومولی تبارک وتعالی نے اپ فضل عظیم اور کرم رفع سے جمیں الہام فر مایا، اور اپ عظیم احسانوں اور حسین نعمتوں ہے ہم پر بخشق فر مائی کہ اہل سنت و جماعت کی ولیل کو ہم نے مشخکم کیا اور بے کاری و بے حیائی والوں کے شہمات کو دفع کیا۔

اور میں امید کرتا ہوں کہ ان جیموں میں ایسی خوبصورت دلہنیں ہیں کہ اند ہیر وں کو کافور کررہی ہیں اور ایسی صورتیں ہیں جن کی مسکرا ہٹ کے وقت ان کے دانت بارش کے اولوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں ان میں اکثر کا میں ہی صاحب ومالک ہوں ، اور ان کے حجرے میں مجھے داخل ہونے کی اجازت ہے۔ (۱)

اس سے پہلے ایک شاعر نے کہاتھا:

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد التُدتبارك وتعالى كي واحد التُدتبارك وتعالى كي ليكوئي مستبعد بين كراك ويال ايك فخص من جمع كرد \_\_ تواب مين كهدر بابون:

قد قدر الله فلاتنكر إن لَحِق العاجز بالقادر

بے شک اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمادیا تواس بات کا انکار نہ کرا گرعاجز قادرے جاملا۔

كيف وقد فاز بأفضاله ال كل فما ظنك بالقادري

کیوں نہ ہو اللہ تعالی کے نظل سے سب بہرہ مند ہیں ، تو (قادر کی طرف مند ہیں ، تو (قادر کی طرف مند ہیں ، تو (قادر کی طرف مند بیں ، تو (قادر کی طرف مند بین تیراکیا گمان ہے۔

(۱) (ادائے مغہوم بلفظ دیگر) میں امید کرتا ہوں کہ گذشت عبارات میں جوالیے روش معانی ہیں جن کی چک اور روشن محرابی کے اند میروں کو کا فور کررہی ہے ، اور ان میں ایسے پرنور مفاہیم ہیں جوشکوک وشہات کی محمنا وں میں اجالے کا سامان فراہم کر رہے ہیں ان میں اکثر میری ہی کاوش کا نتیجہ ہیں اور میں نے ہی اپی خدا داد صلاحیت سے ان کو پردہ خفاہے نکال کرصفی قرطاس پرشیت کیا ہے۔

## خاتميه

الله تارك وتعالى بمين حن فاتم نفيب فرمائ ــ أمين بـجــاه الـنــي الكريم. عليه التحية والتسليم.

اب اگرتم کہوکہ اے کم رتبہ! بے شک اللہ تعالی نے تیرے اوپر احسان فر مایا، اور آؤ فر مایا، اور آؤ فر مایا، اور آؤ فر مندر کی گہرائی میں پہنچ گئے، اب مجھے بتا کہ اس مسئلہ میں تیرا کیا تھم ہے، کیا میں اس استدلال کی طرف نظر کرتے ہوئے صدیق اکبر کی افضلیت کو قطعی تیمنی مان لول، حالا تکہ اس آیت میں تاویل واحتمال ہے، اس لیے کہ بعض نے آتقی کو تقی کے معنی میں لیا ہے، اگر چے تونے ان کی بات کوصاف تقری تحقیق سے خلط ثابت کردیا ہے۔

اس کے جواب میں کہوں گا کہ ہاں ،تم قطعی مانواور قبل وقال کی پرواہ نہ کرو،اس لیے کردوقطعی ہمیشہ قطعی نتیجہ دیتے ہیں۔اس سے پہلے تم سن چکے کہ آتی سے مرادصدیق اکبر ہیں، اوراس پرامت کا اجماع ہے،اس کے خلاف کسی ایک کی کمزوری رائے بھی منقول نہیں ،تو یہ اجماع قطعی ہوا۔اس کے علاوہ دوسری آیت تو مدعا میں نص ہے جس میں کوئی شک نہیں۔

رُہادہ جوتم نے کہا کہ بعض لوگ تاویل کی طرف گئے ہیں ، تواس کے بارے میں سن چکے کہ آ ہت میں تاویل کی تخوائش نہیں ، اورا گراختال بے دلیل ہوتو بیتر آن کریم کی آ بت کوظعی دلیل ہوتو بیتر آن کریم کی آ بت کوظعی دلیل کے عظیم درجے سے بینچ نہیں لاسکتا۔ کیا آ پ نہیں جانے کہ ہرنص (اصطلاحی) تاویل کا احتمال رکھتا ہے اس کے باوجودوہ یقینا قطعی ہے ، جیسا کہ ائمہ اصول اس کی تقریح فر ما چکے۔

اس مقام کی تحقیق۔ اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ ملک علام نے میرے دل میں القا فرمایا۔ بیہ ہے کہ مقطعی دومعنوں میں استعال ہوتا ہے۔

اول: بیہ ہے کہ احمال بالکل ہی منقطع ہوجائے ،اور اس کا نام ونشان نہ رہے، یہ اخص اعلی ہے جبیبا کہ اس محکم اور مفسر میں ہوتا ہے جومتو اتر ہیں ،[اصول دین اور عقائد اسلام میں بہی علم قطعی مطلوب ہوتا ہے۔ یہاں خبر مشہور مجی کافی نہیں ]

دوم: یه کهاس جگهاییااخمال نه ہوجو کسی دلیل سے پیدا ہو،اگر چه نفس اخمال باقی ہو، جیسے معنی مجازی مراد لینا یا کسی عام میں تخصیص کردینا ،اوران کے علاوہ تادیل کی دوسری قتمیں جو ظاہر بنص اوراحادیث مشہورہ میں ہوتی ہیں۔

پہلے معنی کا نام علم الیقین ہے ،اس کا مخالف ومئٹر کا فرہے ،گراس میں ایک اختلاف ہے ،فقہائے کرام علی الاطلاق اس کے منگر کو کا فر کہتے ہیں ۔اور علمائے متکلمین اس میں ضروریات دین کی قیدلگاتے ہیں۔(۱)

اس طرح مومنین کے لئے دیدارالی کامسکہ ہے، (رزقن السولی بفصله العمیم) اللہ تعالی ارشادفر ما تاہے: ﴿ وُ حُوه یّنو مُئِذِ ، نَاضِرَةً ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ کچھمنہ ال دن تروتازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے۔ اس آیت میں معنی امید ورجا کا احمال ہے، [یعنی اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے کا مطلب یہ کہ اس ہے آس لگائے ہوں گے آائل عرب وجم کے مادرات اس طرح کے معنی پر بھی متفق ہیں ،تم کہتے ہو ' آس وست گرمن است عرب وجم کے مادرات اس طرح کے معنی پر بھی متفق ہیں ،تم کہتے ہو ' آس وست گرمن است میں وہ میری عطاکا امید وار اور میری بخشش کا محان ہے ۔ اللہ میں میں بھی منطق ہیں بھی منطق کی بھشش کا محان ہے۔ اللہ میں بھی منطق ہیں بھی منطق ہیں بھی ہو ' آس وست گرمن است میں ہو میری عطاکا امید وار اور میری بخشش کا محان ہے۔ اللہ میں بھی میں بھی میں بھی ہو اللہ ہے۔ لیکنی وہ میری عطاکا امید وار اور میری بخشش کا محان ہے۔

<sup>(</sup>۱) اس کا ایک مثال بددگائی که از کی کی موجودگی میں بوتی کو چھٹا حصہ ملے گا، بیقر آن کے نصقطعی ایر محتمل تاویل ہے ہا اس کی ایک مثال بیدی گئی کہ اور بینی کی حدکونہ پہنچا، اگر کوئی اس کا متکر ہوتو فقہاا نکار قطعی کی وجہ ہے اس کی تکفیر کہ میں سے کہ بیا لیے تھی کا افکار ہے جو ضرور ک دینی کی حدکونہ پہنچا۔ (مترجم)

اس طرح تمام آسانوں کی بلندی تک معراج کا مسئلہ، اور حضور سید عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے شفاعت کبری کا مسئلہ۔

یہ تمام عقائدومسائل ایسے نصوص سے ثابت ہیں جو قطعی جمعنی ثانی ہیں ،اس لیے تو ہم معتز لہادراہل تاویل قدیم روافض (۱) کی تکفیر نہیں کرتے۔

اس طرح ظن کے بھی دومعنی ہیں:اس لیے کہ عام کا مقابل (ضد) خاص اور خاص کا مقابل عام ہوتا۔ کمالا یہ حفی (۲)

جبتم بیجان کے او ہمارے اس زیر بحث مسلة تفضیل میں اگر قطعی بالمعنی الاخص مرادلیاجائے تو یہ مشکل ترین راستہ ہے، اس لیے کہ اس مسلہ کا ثبوت یا تو نص سے ہے یا ظاہر سے، اور بید دونوں تاویل کو قبول کرتے ہیں، خواہ ضعیف وبعید تاویل ہو۔یا۔ ابعد واضعف (۳)، چیے ہماری بحث میں 'آت فی '' کے سلسلہ میں اختمال ہے کہ بجاز اُوہ شخص مراد ہو جو تقوی ویر بیزگاری میں بڑی حدکو پہنچا ہوا ہے اگر چہوہ سب سے زیادہ متی نہیں۔اس طرح احادیث میں لفظ ''اف صل ''جووار دہوااس میں اختمال ہے کہ یہاں ''من ''مقدر ہو، جیسے قائل کا قول: "ف للان اُعقل الناس '' بعنی فلال عام لوگول سے زیادہ عقل مند ہے۔ اور وہ احادیث جواس سلسلہ میں مفروضکم وارد ہوئیں وہ اخباراحاد ہیں ، ان میں ہم تک محقول ہوکر آنے کے سلسلہ سلسم مفروضکم وارد ہوئیں وہ اخباراحاد ہیں ، ان میں ہم تک محقول ہوکر آنے کے سلسلہ

(۱) سیقیدال لیے ہے کہ موجودہ روافض اکثر مرتد ہیں، کیول کہ ضروریات دین کے منکر ہیں۔ای پر میرا فتو کی ہےاور یکی میرانمہ ہب ہے۔واللہ تعالی اعلم ۔منہ رحمہ اللہ تعالیٰ

(۲) نظنی اسے کہتے ہیں جس میں کوئی احتمال ہو۔اگر احتمال کسی دلیل کی بنیاد پر ہے تو پیظنی بالاخص ہے۔اور بلادلیل ہے توظنی بالاعم۔اس کواعلی حضرت نے فرمایا کہ عام کا مقابل خاص اور خاص کا مقابل عام ہوتا ہے۔

مزیدوضاحت یول ہے: کہ طعی اورظنی کے درمیان اگر ہرا کیک کی قسموں کا کھاظ رکھا جائے تو نسبت عموم خصوص من وجد کی ہے۔ یعنی ظنی اسے کہتے ہیں جس میں احمال ہو،اگراحمال بالدلیل ہے تو یطنی بالمعنی الاخص ہے،اور بلاولیل ہے تو نطنی بالمعنی الاعم اورظنی بالمعنی الاعم اور کا اجتماع ہے۔ کہ احتمال ہے تو ظنی ہوا بلاولیل ہے تو نطنی بالمعنی الاخص اور بلاولیل ہے تو نطنی رہا۔ رہے تطبی بالمعنی الاخص اور بلاولیل ہے تو نطبی رہا۔ رہے تھی بالمعنی الاخص اور بلاولیل ہے۔ (مترجم) فطعی اختمال ہی جس ۔ اور بلاولیل ہے۔ (مترجم)

(٣) نشر ير خلاف لف ہے (اعت ونشر غير مرتب ہے) كيوں كُهُ " ظاہر" ميں احمال، بعيد ہوتا ہے اور " نص" ميں ابعد، جيسا كه تكوت وغيره ميں ہے۔ مندرضى الله تعالىٰ عنه) میں اختال ہے ۔ لیکن زیر بحث مسئلہ میں ہمیں قطعی بالمعنی الاخص سے کیا غرض ،اس لیے کہ ہم فرقہ تفضیلیہ کو کا فرتو نہیں کہتے ،معاذ اللہ! کہ ہم انہیں کا فرکہیں ۔

کیکن بدعت و بدندہبی کا ثبوت قطعی بمعنی ٹانی کی مخالفت ہے ہوجا تا ہے اور وہ بلاشبہ حاصل ہے، اس کے انکار کی مخبائش نہیں ، ہاں جو غافل ہو یاز بردی غافل ہے وہ آنکار کر میشے تو بیاس کی این کمی اورکوتا ہی ہے۔اس سلسلہ میں واضح اور کشرت سے نصوص آئے اور احادیث تواتر معنوی کی *حد کو پینچ گئیں ۔*لہذا اگرر کیک اختالات بلا دلیل رونما ہوں بھی تو قطعی بمعنی ٹانی میں خلل ائداز نہ ہوں گے،جبیا کہ علمائے اصول نے اس کی تقریح فر مائی۔ پھر ہمارے لیے نور على توراور مدايت بالاع مدايت بيرے كه جارا موقف صحابة كرام اور تابعين عظام كاجماع ہے مؤید ہے، جبیبا کہ جمہورائمہ اعلام نے اس کُفْل فر مایا۔ ناقلین میں سے صحابہ میں حضرت عبدالله بن عمراور حضرت ابو هرريه- تابعين مين ميمون بن مهران \_اور نتع تابعين مين امام شافعي اوران کےعلاوہ دیگر حضرات اس کثرت سے ہیں جن کا شارنہیں ۔البتہ یہاں ابن عبدالبرنے بطور حكايت ذكركيا ہے كەحضرت ابوبكر وعلى كى تفضيل ميں سلف كا اختلاف تھا جونہ دراية معقول اورندواية مقبول، جبياكة بم ني ائي كماب "مطلع القمرين في إبانة سبقة العمرين میں اس کو تحقیق سے بیان کیا۔ ساتھ ہی قرآن کریم اور احادیث مصطفیٰ علیہ التحیة والنتانے دلائل کثیره کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ، جوان دونوں لینی قرآن وحدیث ہے بطور استنباط ماخوذ ين،اوراس فقيرنا توال كواس كي توفيق ملى، چنانچهيس في اين عظيم كتاب يعن منتهى التفصيل المسحث التفضيل "مين اس كے ليے باب ثانى وضع كيا - بالفرض ان ولائل كثيره من سے فقط ا کی ہی دلیل ہوتی تو وہی ہمار ہے موقف کے لیے شافی و کافی ہوتی ،اور ہرشک وشبد کی دافع اور نافی قرار یاتی ۔ پھراب کیا حال ہوگا جب کہ دلائل کثیر وجلیل ہیں کہ انہوں نے مسئلہ تفضیل کو معنبوط کیا۔ فٹکوک وشبہات کی گرموں کو کھول دیا۔ فرقہ تفضیلیہ پر رعدو برق بن کر گرہے اور میکے۔اوراہل سنت کے قلوب کومنور وکلی کرتے ہلے گئے۔

تمهار \_ درب كي متم إاب نه فتك كاكوني خل رباا ورند شبه كوكوني دخل ، و السحد لله

الأعلى الأجل

ہاں اس شخص کا قول جس نے یوں کہا کہ ہم نے تو مسئلۃ فضیل میں نصوص کو متعارض یایا، توبیاس مخص نے اینے حال کی خبر دی۔ پھراس کا بیقول ان پر کیسے جست ہو جائے گا جنہوں نے نظروفکر سے کام لیا، پھر جانچا اور پر کھا، پھرنصوص کے معانی کو اچھی طرح جانا اوران کے مطالب کاعلمی لحاظ ہے احاطہ کیا۔علاوہ ازیں اگر نغارض ہے اس کی مراد تغارض صوری ہے کہ مجھی تعارض کا اطلاق اس پربھی ہوتا ہے جیسے علمائے اصول فرماتے ہیں کہ تعارض کے وقت محکم کومفسر پر مفسر کونص پر ، اورنص کو ظاہر پر مقدم کیا جائے گا ، باوجودے کہ کسی ضعیف کا قوی کے ساتھ تعارض ہوہی نہیں سکتا ، تو اس تعارض صوری کا قول نہ ہمارے لیے مصرا ور نہ اس کے ليےمفيد۔اوراگرتعارض حقیقی مراد ہے یعنی دو بکساں دلیلوں کا آپس میں متزاحم ہونا تویہ قول محو كروية كے لائق ہے كه بيغفلت كى وجہ سے پيدا ہوا، اس كے قائل يريا جواس كے طريقه ير علازم ہے کدانے دعوی کوروش دلیل سے ثابت کرے۔ اور بیان سے کیوں کر ہوسکے گا۔ میں اس بات کونہیں سمجھ سکا کہ اس کے خود ساختہ تعارض کا انجام اس وقت کیا ہوگا جب بيان احاديث كامطالعه كرے كاكه حضور اقدى صلى الله تعالى عليه وسلم ارشاد فرماتے ہيں: (1) وولا تنخيروا بين الأنبياء "انبيائة كرام من كي كوكسى يرفضيات مت دو\_ (٢) ولا تفضلوني على يونس بن متى "اور مجھ يونس بن متى يرفضيات مت دو\_ (m) "أفضل الأنبياء آدم" انبياك كرام كورميان حفرت آوم سب سيزياده فضیلت والے ہیں۔

(۳) "و ذاك أي حير البرية ابراهيم" اور حضرت ابراجيم مخلوق ميس سي بهتر بين -

ان احادیث کے پیش نظر کیا وہ مخص سے کھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام جہان پر فضیلت کے سلسلہ میں روایات میں تعارض ہے؟ یا پھر اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا اور مجھ لے گا کہ تعارض ایک الگ چیز ہے، اور محض نفی وا ثبات کا وجود دوسری چیز ۔

اس بے نظیر شخیق انیق سے جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی ، ہم اعمہ کرام کے اقوال میں تطبیق بھی کر سکتے ہیں: اس طرح کہ جنھوں نے اس مسئلہ تفضیل کو قطعی کہا

اورظنی ہونے کی نفی کی ان کی مراد قطعی بالمعنی الاعم ہے (جس سے علم علمانیت حاصل ہوتا ہے) اورظنی بالمعنی الاخص ہے۔ (یعن ظنی کی آئی سے بیمراد ہے کہ اس کے مقابل کوئی ایسا اخمال نہیں جو کمی دلیل سے مؤید ہو) یہ بات قطعاحق ہے جس میں کوئی شرنبیں۔

اور جنھوں نے اس کے برعکس کہانو ان کی مراد بھی برعکس ہے( 'جنی ظنی کبااور مرا بنگنی بالمعنی الاعم ہے، اور قطعی کی نفی کی تو مرا قطعی بالمعنی الاخص ہے، اور ظنیت کے اثبات کا یہ مطلب ہے کہ پہال اختال موجود ہے اگر جہدوہ کسی دلیل ہے مؤید نبیس اور قطعیت کی نقی کا میں مطلب ہے کہ ایباقطعی نہیں جو ہرتنم کے احمال کواگر چہاحمال بے دلیل ہی ہو،قطع کردے) اوریہ بات قطعاً کی ہے جس پر کوئی اعتر اض نہیں۔

اب بہال کسی کے دل میں پیکھٹک ہوسکتی ہے کہ مسئلتفضیل تو اعتقادیات ہے ہے يُحرَمُّ نِ قَطْعَى بِالمعنى الاعم يركيب اكتفا كرليا؟ \_

قلت : میں کہتا ہوں کہ بیاعتر اض توان حضرات برزیادہ شدت سے وار دہوگا جوظنی کے قائل ہیں اور طنی بالمعنی الاخص مراد لیتے ہیں۔

اس كاجواب بيب كربيمسكاداصول اسلام ينبيس كداس كے مظركوكا فركها جائے، جيے خلفائے راشدين كى خلافت كامسكلد رضى الله تعالىٰ عنهم احمعين-

اس مثال ہے تو ان اہل باطل میں ہے ان کا دل تکڑے تکڑے ہوجائے گا جو یہ کہتے ہیں کہ جب بیمسئلہ اصول دین سے نہیں تو پھراس کا مانتا ہم پر لازم بھی نہیں۔ایےلوگوں سے کہوکہ پھرتو تم خلفائے اربعہ کی خلافت کا بھی انکار کر بیٹھوکہ یہ بھی تواصول دین ہے ہیں۔جیسا کہ میرسید شریف جر جانی نے شرح مواقف میں اوران کے علاوہ دوسرے علائے متکلمین نے اس مسئلہ کی صراحت کی۔اس طرح وہ مخض جس نے جہالت وحماقت کے مناصب میں سرواری كاعهده ابینے لیے اختیار کیااور بولا: جب بیمسکا قطعی نہیں تو اسے تنکیم نہ کرنے کی ہمارے لیے م منجائش ہے۔

ا سے تمام لوگوں کے لیے ایک ہی جواب ہے کہتم سارے واجبات چھوڑ دو پھر دیکھو کے مہیں شریعت کی کیسی وعید سنائی جاتی ہے اور تہارے گندگار ہونے کی کیسی تہدید آتی ہے۔

جب جہیں معلوم ہو گیا کہ ہماری میتحقیق الی ہے جو خلاف کو دور کرتی اور علائے كرام كاقوال مستطيق پيداكرتى بية تم لازى طور پراس كواختيار كراو، خواه اقوال منفق مول یا مختلف، اس لیے کہ ایک جامع بات ان باتوں سے بہتر ہے جن میں باہم مکراؤہ ۔ اب آگر تمہیں متاخرین میں کسی کی کوئی عبارت اس روٹن تختیل کے خلاف ملے تو سے بات اچھی طرح ذہن تشین رکھنا کہ ائمہ دین کی ایک جماعت کو خاطی تھبرانے سے بہتر ہے کہ اس شخص کی بات غلط مان لی جائے ، ائمہ دین میں خاص طور پروہ حضرات بھی ہیں جنہوں نے اس مسلد وقطعی کہا اوربیدین اسلام کے ظیم ستون اور شریعت مطہرہ کے ارکان کومضبوط و متحکم کرنے والے ہیں ، ان حضرات میں سرفہرست ان سب میں اول واولی ،سب کے سردار دمونی ،مسکلہ تفضیل کوسب سے زیادہ تفصیل سے بیان فرمانے والے ، اور مخالفین کوسب سے زیادہ عبرت تاک سزادیے والے، الله تعالی کے شیرسید ناعلی مرتضی کرم الله تعالی وجهد الکریم ہیں ، اس لیے کدان سے میہ روایت متواتر ہے کہآپ نے اپن خلافت اور کری قیادت کے زمانے میں سیخین کریمین سیدنا ابو بکر صدیق وعمر فاروق کواپنے اوپر اور تمام امت پر فضیلت دی ،اور ان دونوں تو تو ل کے ذر بعد لوگوں کے شاتوں اور پشتوں کے درمیان ضرب لگائی یہاں تک کہ شکوک وشبہات کی اندهيريال جيث گئيں۔

چنانچدامام دار قطنی حضرت علی رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جس کسی کوبھی میں ایبا پاؤں گا کہ وہ مجھے صدیق اکبراور فاردق اعظم پرفضیلت ویتا ہے تو میں اس پرافتر اکرنے والے کی حد جاری کروں گا۔

فن تقید سے سلطان حضرت ابوعبد الله ذهبی فرماتے بیں کد بیر صدیت میں ہے۔

اللہ اللہ وتا بعین میں معاد اللہ حضرت مولی علی رضی اللہ وتا بعین کے خیالات باہم مختلف اور متعارض تھے پھر بھی معاذ اللہ حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صدی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں جرات کی جنہیں ایسانہیں ، بلکہ وہ تو خود حضور بی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس حدیث کے راوی بیں کہ حدود کو دفع کرواور ٹالو۔ امام دار قطنی اورامام بیعی نے اس حدیث کو حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔

دوسری حدیث میں ہے: رسول اللہ مسلمان سے دستری حدیث میں ہے: رسول اللہ مسلمان سے حدود کو دفع کرو جہاں تک تم سے ہو سکے، پھراگرتم مسلمان کے لیے نکلنے کی کوئی منجائش دیھو تو اس کی راہ چھوڑ دو، اس لیے کہ امام کا معانی میں خطا کر جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ سزاد یے میں خطا کر جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ سزاد یے میں خطا کی ربیٹھے۔اس حدیث کو ابن ابی شیبہ، امام تر خدی ، حاکم اور بیہتی نے ام المونیون عائشہ میں خطری کر بیٹھے۔اس حدیث کو ابن ابی شیبہ، امام تر خدی ، حاکم اور بیہتی نے ام المونیون عائشہ صدیقہ درضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا۔

حضرت مولی علی کرم اللہ تعالی و جہدالکریم کا بیطریقہ تھا کہ عام مجمعوں ، بھری محفلوں اور جامع معجدوں میں اس بات کا اعلان فر ماتے ، سامعین میں سحابہ وتا بعین ہوتے ، بگران میں سے کی کے بارے میں منقول نہیں کہ انھوں نے سید نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کورد کیا ہو، حالا نکہ بیہ حضرات اللہ تعالی سے بہت ڈرنے والے تھے ، اور اس بات سے بہت و دور تھے کہ حق بات کا اظہار کرنے میں خاموش رہتے یا کسی خطاکو باقی دکھتے۔ اللہ تعالی نے تو ان کا بیوصف بیان فر ما یا کہ: وہ بہترین امت ہیں جولوگوں کے لیے بیدا کی گئی کہ بھلائی کا تھم و دیتے اور برائی سے روکتے ہیں ، اور ان حضرات کے ائمہ کرام (خلفائے راشدین) ان سے زیادہ تو ایش مند تھے ، وہ حضرات تو اہل علم کو اس پر میا ہوتو حق کو واضح کریں اور ہم میں کوئی بچی ہوتو اسے ٹھیک برا ھیختہ کرتے کہ ہم سے کوئی خطا ہوتو حق کو واضح کریں اور ہم میں کوئی بچی ہوتو اسے ٹھیک کریں ، علمائے کرام کواگران سے کوئی نظر ش ہوتی تو حق کے اظہار پر ابھارتے ، اور اگر حق سے اور یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کم کوئی کہی کودور کرتے ۔ اور یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے افران کی بچی کودور کرتے ۔ اور یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں جو اللہ تعالیٰ کا احکام کی تھیل میں نہایت خت تھے۔ (۱)

(۱) می بین مسلمہ وہ جلیل القدر صحابی ہے جنھیں حضرت عمر گور نروں سے متعلق شکایات کی تھیں اور برسرِ عام ان کی جانج کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ ایک باران سے فاروق اعظم نے یو چھ لیا: تم مجھے کیسا پاتے ہو؟ انھوں نے کہا: خدا کی تئم آپ کو ویسا ہی پاتا ہوں جیسا میں چا ہتا ہوں اور جیسا ہر وہ محص چا ہتا ہے جو آپ کی بھلائی چا ہتا ہوں ۔ اور آلر راہ ہے۔ میں آپ کو مال جمع کرنے پر تا در ،خود مال سے کنارہ کش اور مال کی تقسیم میں عادل پاتا ہوں۔ اور آلر راہ عدل سے آپ کو مال جمع کرنے پر تا در ،خود مال سے کنارہ کش اور مال کی تقسیم میں عادل پاتا ہوں۔ اور آلر راہ عدل سے آپ کے مان تھے تیر کو آلہ سے سیدھا کیا جاتا ہے۔ حضرت فاروق عدل سے آپ کے میں دکھا ہے کہ آگر میں کی ہوجا وَل تو وہ بجھے سیدھا کرد ہے۔ نظر مایا: خدا کا شکر ہے کہ اس نے جھے ایسی تو میں رکھا ہے کہ آگر میں کی ہوجا وَل تو وہ بجھے سیدھا کرد ہے۔ (کنز العمال ہمان ان مدائل سنت کی آواز (اسلام میں نظام اخلاق نمبر جس ان معمون حضرت علام تحدام میں مصابی )

انہی حضرات میں سے جھول نے تفضیل شخین پراجماع کی خبردی حضرت میمون بن مہران ہیں جوفقہائے تا بعین میں شار ہوتے ہیں ، ان سے حضرت ابو بکرصد این اور فاروق اعظم کے بارے میں پوچھا گیا کہ بیافضل ہیں یا حضرت علی ؟ بیہ جملہ من کر ان کے بدن پر رو نگئے کھڑ ہے ہو گئے اور ان کی رگیں پھڑ کئے گئیں یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ سے عصا بھی گر گیا اور فرمایا: میں نہیں سجھتا تھا کہ میں اس زمانہ تک زندہ رہوں گا جس میں لوگ ابو بکر وعمر پر کی کو فضیلت ویں گے، او کہ اقال ، ابوقیم نے اسے حضرت فرات بن سائب سے روایت کیا۔

انہی حضرات میں عالم مدینہ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں ، ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں افضل کون ہے ؟ فرمایا:

ابو بکر وعمر ، پھرفر مایا: کیا اس میں شک ہے ؟۔

انہی حضرات میں امام اعظم اقدم واعلم واکرم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں ،

آپ سے اہل سنت و جماعت کی علامت ونشانی کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے ارشاد

فرمایا شیخین ابو بکر وعمر کو فضیلت دینا ہے تنگی عثان وعلی سے محبت رکھنا ، اور موزوں پر سے کرتا۔

انہی میں عالم قریش روئے زمین کوعلم سے بھر دینے والے سیدنا امام محمہ بن اور ایس شافعی مطلی ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تفضیل شیخین پر صحابہ کرام اور تا بعین عظام کا اجماع نقل فرمایا اور کسی اختلاف کی حکایت نہ کی۔

انہی میں امام اہل سنت و جماعت ،صاحب حکمت بمانیہ سیدنا امام ابوالحن اشعری رحمة اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں،جبیبا کہ ثقة علائے کرام نے ان سے اجماع نقل فرمایا۔

انہی میں امام ہمام ججۃ الاسلام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں جنہوں نے ''احیاء العلوم '' کے باب'' قواعد العقائد' بزرگوں کے عقائد بیان کیے ان میں مسکلہ تفضیل ذکر فر مایا: [کہ نبی کر بیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں ، پھر حضرت عمر ، پھر حضرت عثان ، پھر حضرت علی ، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ] ذکر عقائد کے بعد آخر میں فرمایا: '' یہ سب عقائد وہ ہیں جن سے متعلق احادیث وارد ہیں اور جن پر آثار شاہد ہیں ۔ تو جو شخص یقین کے ساتھ ان سب کا اعتقادر کھے وہ اہل حق اور جماعت سنت سے ہوگا اور گراہی کی

جماعت اور بد مذہبی و بدعت کے گروہ سے جدا ہوگا''۔

اورانهی میں ہیں جبل الحفظ علامة الورئ سیدنا ابن حجر عقلانی ،امام علام احمد بن محمد قسطلانی ،مولانا الفاضل عبدالباقی زرقانی ، ناظم قصیده بد ، الا مالی فاضل جلیل مولانا علی قاری وغیر ہم رحمة الله تعالیٰ علیهم أجمعين -

ہم سے روایت بیان کی مولی ثقة ثبت سلالة العارفین سید شریف فاطمی سیدنا ابوسین احمدی کو احمدی کو احمدی کو احمدی کو احمدی کو مرائد میں نے اپنے شیخ ومرشد سیدنا ومولانا آل رسول احمدی کو فرماتے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے شاہ عبدالعزیز محمد ث دہلوی کو تفضیل شیخین کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا کہ بیطعی ہے۔یا۔قطعی کی طرح۔

اقسول: بہاں حضرت شاہ صاحب کے قول میں لفظ'' اُؤ' حرف تر دیدتر دداور شک کے لئے نہ مان کر دوفقہ میں بیان کرنے کے لئے مان لیاجائے تو بھی بات درست ہوگی، وہ اس طرح کے قطعی تو معنی ثانی کے اعتبارے ہے، اور قطعی کی طرح معنی اول کے اعتبار سے۔

ال موضوع پر مخفر گفتگونتی ،اس میں ہم نے ان نکتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جن اس میں ہم نے ان نکتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جن سے اندھیرے کا فور ہوجاتے ہیں۔اس موضوع کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب 'منتهی التفصیل سے اندھیرے کا فور ہوجا ہے ہیں۔ اس موضوع کی تھے۔ ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی لمبحث التفضیل '' میں ملک جلیل کی توفیق سے کی ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی

العظيم

امام رازی اپن تفسیر "مفاتیح الغیب " میں فرماتے ہیں: سورہ "واللیل "حضرت ابو بکرصد بق کی سورت ہے۔ اور سورہ "والسطحی "حضورا قدس محدر سول الله صلی الله تعالی علیہ

وسلم کی سورت ہے۔ان دونوں سورتوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تا کہ خوب اچھی طرح جان لیا جائے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بھی واسطہ نہیں ، لہذا جب تم پہلے "والسلیس "کاذکر کرو گے جس سے مرادا بو بکر صدیق ہیں ، پھر اور آ کے بلندی پر جاؤگے تو "والصحی "دن کو پاؤگے کہ اس سے مراد حضورا قدس محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں ، اور اگر پہلے "والسصحی" کاذکر کروگے کہ اس سے مراد حضورا ہم والسلیل "والسلیس عیم میں ، پھر جب نیچ آؤگے تو اس کے فور ابعد "والسلیل "و پاؤگے ، اور اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تاکہ ان دونوں ترتیبوں پاؤگے ، اور اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تاکہ ان دونوں ترتیبوں پاؤگے ، اور اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تاکہ ان دونوں ترتیبوں بی جسیہ بات معلوم ہوجائے کہ ان دونوں حضرات کے درمیان کوئی واسط نہیں۔

أقول : اور "والمليل" كواس ترتيب كا عتبار ساس ليمقدم كيا كه يه مورت صديق المرضى الله تعالى عنه كي ذات اقدس پر كفار كی جانب سے ہونے والے طعن وشنج كے جواب على ہے، اور "والمد صدى "حضور سيدالمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم پر طعن كے جواب على اور بيخوب واضح ہے كہ حضور نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى براءت وصفائى صديق اكبر كى براءت كولازم كى براءت كولازم نبيس كرتى ، البت صديق اكبر كى صلى الله تعالى عليه وسلم كى براءت وصفائى كو بردجه او المسترم ، اس ليے كہ صديق اكبراس ليے برى ہوئے كہ وہ تواس برى اور سخرے نبى صلى الله تعالى عليه وسلمكى غلام بيں لهذا "والميل" كومقدم كرنے بيں محمت بيہ ہے كہ دونوں طعن كا الله تعالى عليه وسلمكى غلام بيں لهذا" والميل" كومقدم كرنے بيں محمت بيہ ہے كہ دونوں طعن كا الله تعالى عليه وسلمكى غلام بيں لهذا" والميل" كومقدم كرنے بيں محمت بيہ ہے كہ دونوں طعن كا الله تعالى عليه وسلمكى غلام بيں الهذا "والميل" كومقدم كرنے بين محمت بيہ ہے كہ دونوں طعن كا الله عمام تو مونوں بوجاتا و صديق اكبر كے طعن كا جواب ہو ، اگر اس سورت كومؤخركر ديا جاتا تو صديق اكبر كے طعن كا جواب بھی مؤخر ہوجاتا۔

اقول: صدیق اکبرض الله تعالی عندسے متعلق سورت کانام "والسلیسل" اورحضور مصطفیٰ جان رحمت صلی الله تعالی علیه وسلم کے تعلق سے نازل ہونے والی سورت کانام "والسف حی " اس لئے رکھا گیا تا کہ اس بات کی جانب اشارہ ہوجائے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم صدیق اکبرکا نور، ان کی ہدایت ، اور الله تعالی کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ ہیں ، بیز حضور کے وسیلہ سے بی الله تعالی کافضل اور اس کی رضا طلب کی جاتی ہے۔ اور صدیق اکبر

رضی اللّه تعالی عنه حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی راحت، انس، سکون اوراطمینان نفس کا ذریعه بیس، ان کے محرم راز اور خاص معاملات کے لباس ومصاحب، الله رب العزت جل جلاله کا ارشاد ہے:

﴿ وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً ﴾ اورجم نے رات کو پردہ پوش کیا۔ دوسری آیت میں ارشا وفر مایا:

﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَ ارَ لِتَسُكُنُوا فِيهِ وَلِتَبُتَغُوا مِنُ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَسُكُنُوا فِيهِ وَلِتَبُتَغُوا مِنُ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَمُ الرّدِ الرّدِن مِن الكَفْلَ تَشُكُرُونَ ﴾ تمهارے لئے رات اور دن بنائے كه رات مِن آرام كرو، اور دن مِن الله فَضَل وُصوعً و، اور الله كهم حق مانو۔

دوسرے اس بات کی جانب بھی اشارہ مقصود ہے کہ دین کا نظام ان دونو ل جستیوں سے قائم ہے جس طرح د نیوی نظام رات اور دن کے ذریعہ قائم ہے، اگر دن نہ ہوتا تو پچھ نظر نہ آتا، اور رات نہ ہوتی تو سکون وقر ارحاصل نہ ہوتا۔ فالحمد لله العزیز الغفار۔

قاضى امام ابو بكر باقلانى نے آیات كريمه سے صدیق اكبرى مولى على يرفضيات ایک دوسر عظريقه براستنباط فرمائی - رضى الله تعالىٰ عنهما ولقاهما الله تعالىٰ بأحسن الرضا۔

ہمیں خبردی سراج نے روایت کرتے ہوئے جمال سے ،انھوں نے سندی سے ،
انھوں نے فلانی سے ،انھوں نے محمر سعید سے ،انھوں نے محمد طاہر سے ،انھوں نے اپنے والد ابراہیم کردی سے ،انھوں نے قشاش سے ،انھوں نے رین زکریا سے ،
انھوں نے ابن جمر سے ،انھوں نے مجدالدین فیروز آبادی سے ،انھوں نے حافظ سراج الدین انھوں نے حافظ سراج الدین قردین سے ،انھوں نے قاضی ابو بکر تفتاز آئی سے ،انھوں نے شرف الدین محمد بن محمد بروی سے ،
انھوں نے محمد بن محمد رازی سے ،انھوں نے اپنی تغییر ''مفاتے الغیب'' میں فرمایا کہ قاضی ابو بکر انھوں نے اپنی تغییر ''مفاتے الغیب'' میں فرمایا کہ قاضی ابو بکر رضی اللہ تفائی نے '' سیال مامد '' میں یوں ذکر فرمایا : امیر المونین مولی المسلمین حضر سے علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ میں بیآیت نازل ہوئی:

﴿ إِنَّـمَا نُطُعِمُكُمُ لِوَجُهِ اللَّهِ لَا نُرِيُدُ مِنْكُمْ حَزَاءٌ وَلَا شُكُوراً، إِنَّا نَحَافُ مِنُ رَبَّنَا يَوُمًّا عَبُوسًا فَمُطَرِيُرًا﴾

یں کے کھانادیتے ہیں: ہم تہہیں خاص اللہ تعالیٰ کے لئے کھانادیتے ہیں ہتم ہے کوئی بدا۔ یا شکر گزاری نہیں مانگتے ، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے۔

اور دہ آیت جوامیر المونین امام الصدیقین حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں الری میہے۔

﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن يِّعمَةٍ تُحزى إلَّا ابتِغَاءَ وَجهِ رَبِّهِ الأعلىٰ ، وَلَسَوُفَ

يَرضيٰ

اور کسی کااس پر بچھا حسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے ،صرف اپنے رب کی رضا جا ہتا جوسب سے بلند،اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔

ان دونوں حضرات کے متعلق آبیتی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ دونوں نے نکیاں اللہ تعالیٰ کی رضا وخوش نو دی کے لیے کیں ،گرسید تا حضرت علی سے متعلق آبیت میں بہ مجھی ہے کہ انہوں نے جو بچھ بھی کیا وہ اللہ تعالیٰ کی خوش نو دی کے ساتھ روز قیامت کے ڈر سے بھی کیا۔اس لیے تو جن کو کھا تا کھلایا ان سے فرمایا: بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو ترش نہایت خت ہے۔اورصد بق اکبر کے بارے میں نازل شدہ آبیت اس بات کی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ انہوں نے جو بھی کیا محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوش نو دی کے لیے کیا۔ان کی نیت میں کوئی طبح نہیں تھی جس سے کسی تو اب کی طرف رغبت یا سن اکا خوف دامن می رہوتا ،لہذا صد بق اکبر کا مقام اعلی واجل ہوا۔

افسول: جمعین مراتب والمعین می الله القدر صحابهٔ کرام رضی الله تعالی عنیم اجمعین مراتب والمیت: هلق سے فنا، اور حق کے ساتھ بقامیں اپنے علاوہ تمام اولیائے عظام سے افضل ہیں خواہ وہ کسی طبقہ کے ہوں، اور ان کی شمان اس چیز سے بہت بلند ہے کہ وہ اپنے اعمال سے غیر اللہ کا قصد کریں، لیکن واضح رہے کہ درجات مختلف ہیں، مراتب میں ترتیب ہوتی ہے، ایک چیز

دوسری سے کم تر اورا یک فضیلت دوسری پر فوقیت رکھتی ہے۔اورسید ناصدین اکبررضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ومرتبہ اتناعظیم ہے کہ وہاں نہا بیتی ختم اور حدیں منقطع ہیں۔ اس لیے کہ امام القوم سیدی محی الملۃ والدین ابن عربی قدس اللہ تعالی سرہ نے '' فتو حات کیہ'' میں فرمایا: آپ اماموں کے امام اور سرداروں کے آتا ہیں ، آپ کا مقام صدیقیت سے اعلی اور شرکی احکام کے حامل منصب نبوت سے اونی ہے۔ ان کے درمیان اور ان کے ظیم وجلیل مولی کے درمیان مول اللہ تعالی علیہ وسلم کے سواکوئی نہیں۔

ہم نے خاتم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر اپنی اس کتاب کوختم کیا۔ اور تمام خوبیاں اللہ دب العزت کے لیے جو تمام عظمتوں کا مالک، کتاب رسول ہاشمی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف وتو صیف پرختم ہوئی ، اللہ عل جلالہ خاتم رسالت کے نام پر ہمارا خاتمہ فریائے۔

وسُبُ خِنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ العٰلَمِيُنَ ﴾

پاکی ہے تہارے رب کوعزت والے رب کوان کی باتوں سے اور سلام ہے پیغیروں پر اور سب خوبیاں اللہ کو جوسارے جہان کارب ہے۔







## رساله فتخ خيبر

حضرت مولانا محمد شاه قادرى فياضى بريلوى بسم الله الوحمن الرحيم السم الله الوحمن الرحيم السحمد لسمن يوكل الأمر إليه ويتوكل العبد عليه والصلاة والسلام على من الفضل بيديه وآله وصحبه المرضيين لديه آمين الماعد

فقيراة اوسرايا كناه، بنده محرشاه قادرى فياضى بريلوى عف اعده الله تعالى خدمت ارباب خبرت واصحاب فطنت میں عرض رسا که اس زمانهٔ برآمثوب وفساد میں جہاں اور ہزار طرح كى بدند بييال برجم زن خانه وين وايمان بير ـ أعاذ نا الله تعالى من شرهن جميعا وہاں اکثرعوام کے قلوب میں تشیع کی رگ خفی نے جنبش کی ہے کہ ستلۃ فضیل حضرات عالیہ شخین رضى التدتعالى عنهامين عقيده مجيده اللسنت وجماعت نصرهم الله تعالى سے جس يرآيات صريحه داحاديث صيحة دخو دارشا دات طيبات حضرت جناب مولي على كرم الله تعالى وجهه ناطق ،اور زبان بركت نشان حضرات صحابه كرام رضى اللد تعالى عنهم اجمعين عداج تك اجماع الل حق \* ثابت محقق در برده تاویل و تحویل و تصریف عدول محض کی تقبری ہے۔ فضل شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کوسیاست وخلافت وملک داری وملک گیری وغیر ماامور ظاہر بیہ پرمقصور۔اورقرباله وکرامت عندالله مي حضرت جناب مرحب كش خيبر كشاكرم الله تعالى وجهه كى زيادت ومزيت مقبول ومنصور تفہراتے ہیں، اور غضب رید کہ اسے اس معنی تر اشیدہ کو ممل نصوص افضلیت و محصل عقید ہ اہل سنت بتاتے ہیں۔کاش اس عقیدہ جدیدہ کوابن ہی طرف نسبت کرتے اور جمہور ائمہ اہل سنت کے سرنہ دھرتے ۔ مگر بحمراللّٰد سنیت وہ میٹھا میٹھا پیارا پیارا نام ہے جسے یک لخت جھوڑ دینا مجھی ذرامشکل کام ہے۔

﴿ وَمَا كُنَّ اللَّهُ لِيَذَرَ المُؤمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمُ عَلَيهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيُثَ مِنَ



الطّيب العرا)

> ع: كم نرك الأول للاخر ع: دوق ايس منه شناش تانه چشى

﴿ ذَٰلِکَ فَضُلُ اللّٰهِ يُؤتِيهِ مَنُ يشاء واللّٰه ذوالفضل العظيم ﴿ الله عَلَى اللّٰهِ يُؤتِيهِ مَنُ يشاء واللّٰه ذوالفضل العظيم ﴿ الله عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللللّٰ الللّٰهِ الللللللّٰهِ

<sup>(</sup>۱) [سور کا آل عمران: ۹ کا]۔اللہ مسلمانوں کواس حال پر چھوڑنے کا نیس جس پرتم ہو جب تک جدانہ کردے محمدے کو ستھرے ہے۔

<sup>(</sup>٢) [سورة جعد ٢٠] يالله كالفل بي جي جاب د اورالله برو فضل والاسم-

کے، کہ کی طرح قلوب عوام ان کی طرف سے پھر جائیں اور ان کی بات سفتہ بھے سے باز آئیں۔ ﴿ کذالک کذب المدین من قبلهم ﴾ (۱) ﴿ والملله المستعان علی ما تصفون ﴾ (۱) ﴿ والملله المستعان علی ما تصفون ﴾ (۱) ﴿ والملله المستعان علی ما تصفون ﴾ (۱) ﴿ والملله الله بمیشان اکاذیب کی منتها نی سندان دعزات کی زبان ہی رہی بھی کوئی دلیل قائم کرنا نصیب نه ہوئی، بعض جلد بازجنمیں دعزت سے عقیدت عاص ونسبت اختصاص نہیں اگر چہ بحرد بیان پر ایمان لائے مگرجس می طلب نے ادھر کے عالم تے تحقیق کیا۔ یا ان کی تحریرات کود یکھا وہ ان افتر اول پر لاحول ہی پڑھ کرا شے ﴿ وَ يُحِقُ الله الْحَقَّ بِكَلِمنِه وَلَى تَحْرِيمُونَ ﴾ (۲) ادھر حضرت استاذ نامولا نارضا مدظلہ نے حسب استدعا کا کار وقائد فرقہ تفضیلیہ کی ایک جبر پر اپنا خلاصة عقائد دو تخط خاص سے تحریر فرما کر مہر لگا کران کے پاس بھے دیا جس کے بعد چندر وز تک عجب شور وغو غار ہا کہ عالم جمع موں گے، اور اس تحریر کا جواب لکھا جائے گا۔ ہم مشاقوں کے بھی دل میں جوش تھا کہ خدا کرے کی طرح ہمت کر جا کمیں، شورش جائے گا۔ ہم مشاقوں کے بھی دل میں جوش تھا کہ خدا کرے کی طرح ہمت کر جا کمیں، شورش ساختہ کی پڑھی ہوئی تدیاں بے ساختہ از جا کیں، مگرتو بدالہی چار برس گر درے ادھر سے صدا ہے ساختہ کی پڑھی ہوئی تدیاں بے ساختہ از جا کیں، مگرتو بدالہی چار برس گر درے ادھر سے صدا ہے ساختہ کی پڑھی ہوئی تدیاں بے ساختہ از جا کیں، مگرتو بدالہی چار برس گر درے ادھر سے صدا ہے ساختہ کی پڑھی ہوئی تدیاں بے ساختہ از جا کیں، مگرتو بدالہی چار برس گر درے ادھر سے صدا ہے ساختہ از جا کیں، مگرتو بدالہی چار برس گر درے ادھر سے صدا ہے ساختہ از جا کیں، می مقال سے ساختہ از جا کیں، میں مقال سے ساختہ از جا کیں، می مقال سے ساختہ از جا کیں کی میں سے ساختہ از جا کیں، می مقال سے ساختہ از جا کیں کی سے ساختہ از جا کیں کی میں سے ساختہ از جا کیں کی مقال سے ساختہ از جا کیں کی میں کی میں کی میں کیں کی میں کی سے ساختہ از جا کیں کی کی میں کی میں کی کی کی کر کی کی کر کی کر کر کی کی کر کر کی کی کی کر کر کی کر کر کر کر کر کر کر کی کر کر کر کر کر کر کر کر کر

ع: کی ایساسوئے ہیں سونے والے کہ حشر تک جا گنافتم ہے۔ اب واقعہ تازہ کا حال سننے:

مرغ ہمت حضرات از آشیان عزیمت پریدن، وبہ پرواز اولین طعمہ شاہین آہنیں چنگال گردیدن ،اب کوئی پانچ مہینے ہوئے کہ سالہا سال کے مشوروں میں بہی تھہری کہ فتح وظلت تو خدا کے ہاتھ ہے،عار مغلوبی ہیں اٹھائی جاتی ،لا وَجہان جہان اپنے موافقین ہیں سب کوئے کرکے ایک بار ﴿ فیدَ مِیدُ لُون عَدَیکُمُ مَیْلَةً وَ احِدَة ﷺ من کارنگ تو جماویں، پھرجیسے گرز رے گی، دیکھی جائے گی اور ادھریہ بھی دیچھا تھا کہ حضرت مولا نامد ظلہ العالی محض تنہا ہیں اور

<sup>(</sup>۱) [سورة انعام: ۱۳۸] ايباى ان سے الكوں نے جبالا يا تھا۔

<sup>(</sup>٢) [سورهٔ بوسف: ١٨] اورالله بن سے مدوجا بها مول ان با تو ل پر جوتم بتار ہے ہو۔

<sup>(</sup>m) [سورة يونس: ٨٢] اورالله إلى باتول سے حق كوش كروكھا تاہے برا سے برا مانيں مجرم\_

<sup>(</sup>س) [سورهٔ نساء:۱۰۴] توایک دفعتم پر جھک پڑیں۔

اس پرمرض چیثم ودر دسینه، علاوه تصحبیں مور ہی ہیں، مسہل کااراد ہ ہے،اد پر سے بڑی پیش بندی یه سوچ رکھی تھی کہ جیسے بن پڑے زبانی تقریر کی تمہرائے، جب اماری دس پندرہ آ وازیں مختلف بولیاں **چار جانب سے بجوم کریں گی بھرنقار خانہ میں طوطی کی آ** واز کون سنتا ہے، آپریز بیثان ہوکر حیب بی رہے تو بھی ہماراغلبہ ہے، بیرسی نہ ہی تو گفتگو میں کہنا، کرنا، بھرنا، بھرنا، کرم ہونا، ارم کرتا، ہرار پہلویں ۔ اور شاید بول بھی نہ جلی اور خالف کہ بھر اللہ بخت زیر دست ہے غالب ہی آیاتوزبانی معاملہ سنے ویکھائس نے جانا۔اڑادیں کے کہمیں نے غلبہ بایا۔اب کوئی تحریرة ے بی تہیں جے وہ پیش کر کے ہمیں جھوٹا کردد کھائیں گے، انتہا یہ ہے کہ وہ اپنا غلبہ بیان کریں گے، ہماری زبان کس نے روکی ہے، یوں ہی خبط ہوکررہ جائے گا۔ان ذریعوں سے پیش خود ہر طرح این خیت سمجه کر حضرت مولانا مدخله العالی کو پیام مناظره دیا اور موافقین کو خطوط روانه ہوئے ،الله كى عنايت سے مشاہير علما تو مندوستان سے لے كرحر مين شريفين ومصروروم وشام ويمن ومغرب تكسب مارى بى طرف بين، حضرات كوعلا ملتے كہاں سے، مر خير وہ جو كھے بيم سنج ممروع جمادی الآخرہ تک جمع ہوئے، جن کے سرکردہ وسرگردہ گویا شفیقنا مولوی محد حسن صاحب ستبطى تصدحفرت مؤلا نامظله العالى في باوجود تنهائى وعلالت بحكم:

وَالَّـذِينَ قَـالَ لَهُم النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُم النَّاسَ لَدُ جَمَعُوا لَكُمُ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُم الْيُكَانُ اللَّهُ وَيِعُمَ الْوَكِيلُ ﴾ (١)

تصفیدی بنهایت رغبت بول فرمایا، اوراول بی بارار شاوفرمایا: که بهم برطرح تحریبی پند کرتے ہیں۔ حضرات نے اول رفعہ جو بھیجا پہلی بہم الله افترا سے شروع کی که آپ نے اقومنا ظرہ فربانی کو کہا تھا، جب ادھر سے گفتگو سابق یاد ولائی گئی اور جمع خرج زبانی کے مفاسد بدلائل قرآن وحدیث فابت کیے گئے تو بدنت تمام نہایت مجوری سے تحریر ماننا پڑی، اور وہ خیالات جواول دل میں جما بھی تھے جن کے جروسے پرخوابی نخوابی اپنی بی فتح سمجھ رکھی تھی،

<sup>(</sup>۱) [مورة آل عمران: ۱۵۳] وه جن سے لوگوں نے کہا کہ: لوگوں نے تبارے لیے جنقا جوڑ اتوان سے وروتوان کا ایمان اور ذاکد موااور بولے: اللہ ہم کوہس ہے اور کیا احجما کارساز۔

بحدالله ایک بی وار میں کیا جانے کہاں سے کہاں گئے۔ پھر تو لیلائی غیرت کے گیسو گندھے،
شدت بچے وتاب کے لام بندھے، غیظ وغضب کے نشان بڑھ چلے، طیش وخفت کے پھریے۔
کھلے، نفیر حمایت نے طبل جنگ بجایا، طنطنہ حسیت نے کڑکا سنایا، اشکر پسینہ جموم جموم کر بڑھا، غبار
کینہ آسان تک چڑھلے۔

زگر وتعصب دران پین دشت زمین شش شد و آسان بست گشت

اے بارالہ تیری پناہ! اب تو خداد ہے اور بندہ لے جمیں تو تقریر ہی پر چنین و چنال ظن وگمان ہواتھا، یہاں تحریر میں کون ساد قیقہ غایت رزانت ونہایت متانت کا اٹھار کھا۔خودفر مانا،خود ملے جانا،آپ ہی قول،آپ ہی عدول، بگرنا، سنجلنا، بھرنا، مجلنا، پینترے بدلنا، کے کرنکلنا، يان شكنى، وفارشنى، بلكه تصريحاً لكه دينا كهاب بميس وعدے برقيام نبيس، عبد كا نبها نا جمارا كام مبيس، ايك بات كالملل روسجه لينا، بلا جواب پهراى كوپيش كردينا، شانه بلا بلا كربات تيجيه، جواب کے نام پر فاتخہ پڑھ لیجیے، افزاآ ٹارافزا انجام، اپنے گناہ کا دوسرے پرالزام، بھی انجان بن كريه بعولى باتنس كه بم توجانيس تحرير ميس كسي كانام نه كسيس، الزام مالايلزم كي كثرت، بهي حریف پریہ جبروتی حکومت، کہ ہماری خواہش کے مطابق وار کرو، حملہ میں دوسراطریقد نداختیار کرو، بعن ہم چھری سے لڑنا چاہیں تو تلوارنہ لیجے، پالٹ پرآئیں تو چاکی کیجے، یہاں تک کہ شدہ شدہ تہذیب بالائے طاق ،ادب اجل مشاق ،غیظ وغضب کا جوش ،طیش وخفت کا خروش ،مھی مناظرہ میں یاروں کے جلے کارنگ، بھی بازاری گفتگو کا ڈھنگ، بھی ایک بات براظہار پشیمانی، دم کے دم میں پھروہی لن ترانی ،آج ارسال مبادی کی ورخواست کی ، لیجیے ہوتے بحث ہی بدل دی، ابھی مشرق میں سیر کررہے نہے، ابھی دیکھوتو مغرب پر جاد کھے، پچھوذ را خفت ہوئی تو کہتے۔ ہم بحث ہی معین نہیں کرتے ، جب پھر گھبراہث اٹھی تو وہی ا گلادم بھرتے۔ ازیں ہاد وصد حیلہ انگیخند 🏠 بہر مملہ خون حق رنجبند

جب حضرت فارس مضما ر بخقیق غارس اشجار، تدفیق بنده بارگاه رسالت پناهی، وشمن

مخالفان شيرالبحك

وه عون بدالله کانا زیر در و

وهآ جام صولت كاضرعام غالب

وه جس کی سنان دشمنول کی زرہ ہے گہے قصنہ با زونیج العنا کب

اعنی حضرت استاذ ناوملا ذیا مدخله و دام فضله نے میرنگ ملا حظه فر مایا که مخالف مجھ مجھ کر میدان بدلتے اورمسکد مفسیل میں نزاع سے نکتے ہیں، دوسادات کرام جلیل القدر معظم فریقین ہے جو ابتدا سے واسطہ گفتگو ورسائل بلکہ اس عقیدہ میں خود حضرت کی طرف مائل تھے، ایک شهادت نامهاس مضمون كالكھوا كركه واقعي آج تك مابه النزاع مسئلة نفضيل تھا،اوراس كا تصفيه مبنائے مناظرہ تھا، اوراس کے سواکسی مسئلہ کا ذکر نہ کیا تھا، حضرات کی خدمت میں روانہ کیا، اور اس کے ساتھ بمقتصائے عالی ہم نے وعدہ مشرعانہ لکھ بھیجا، کہ حضرت جس مسئلہ میں نزاع ہور ہا ہےاسے طے کر لیجیے، بحث بدلناشان عقلانہیں،اس میں مباحثہ سے اجتناب ہوتو ا تناہی لکھ دیجیے كه بيمسئله طے ہوليا، پھركل ہے جس مسئلہ ميں جا ہيں بحث فرمائيں۔ بير كيوں كرممكن كه جس امر كى غرض سے مناظر همنعقد موااسے بالكل ناتمام تجھوڑ كرايك اجنبي بات چھيردي جائے۔ من المستصفين! اگرايها جائز موتو برجابل اجهل، برفاضل اجل كوعاج كرسكتا ہے۔ اکی بات میں بحث ہو، جب طورا پنی طرف برے نظر آئیں صاف اس سے کنارہ کش ہوکر اور بات بیش کردے،مقابل براس کا جواب واجب، اگلی بحث دفعة غائب ای طرح عربحرتبدیلیں كرے، آخر كہاں تك، تحكے گا تو وہى تحكے گانہ بيہ۔غرض اس مضمون كوطرح طرح لكھ كرجواب عِام، وہاں وہی حال رہا کہ بھی اپنی اس حرکت پر نادم بھی پھراس حال پر قائم ،آخر بجیوری خاص ملامتهملی صاحب کے نام نامہ نامی امضافر مایا کہ حضرت وفت ضائع ہوتا ہے دیرینہ سیجیے، آیئے ہم اورآ یا این فرض منصی کوادا کریں ،آج تنیسرا دن ہے کہ جاری طرف سے تحریظی جا چکی۔ جواب كا انظار ہے، ابكوئى مرحلہ باقى نہيں۔سوااس كے كه يائ عطامو يا اقرار خطامو، وحسبننا الله ونعم الوكيل أاسمضمون كارقعه في كراميدواتي تقى كهلاصاحب بذات خود شایداس می بے اعتدالیاں پندنہ فرمائیں، مرحصرت نے توسب سے بوھ کر کارگزاری کی، رقعہ پیشیں میں جس قدر تہذیب وجن پسندی کے مرمے براھے گئے سے شاید حضرت کی تصریحات ولویحات نے بچھ ہی اٹھا رکھے ہوں، اور اینے اساتذہ کی شان میں بادبی، آ قایان نعمت سے سرتانی ، علاوہ اور کلمات غیظ وغضب وشتم وسب ، وافتر اے باطل ومہملات

لاطائل کی توشکایت بی نہیں کہ یہ کھ آئ نئیں ، ہمیشداہل میں اپ مخالفوں سے بہی صلہ پاتے در ہے ہیں ، مگرسب سے زیادہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس جواب میں صاف کا نوں پر ہاتھ دھر گئے کہ نہ مجھے مناظرہ منظور ، نہ میں مناظرہ کے لیے آیا ، اب حضرت سے کون کے کہ حضرات بر یکی نے خدا جانے آپ کو کیوں بلایا ، اور آپ نے نوکری سے بشکل رخصت لے کراتنا بڑا عزم کا ہے پر فرمایا ، اور آپ تواس ہنگامہ سے بالکل جدا تھے ، پھر آپ کے تشریف لے جاتے ہی سب کا ہے پر فرمایا ، اور آپ تواس ہنگامہ سے بالکل جدا تھے ، پھر آپ کے تشریف لے جاتے ہی سب لو ہے شنڈ کے کیوں ہو گئے ، آپ کاریل میں قدم رکھنا اور ادھر سے نامہ و بیام یسر مسدود ہو جانا ، اور اطف میہ ہے کہ خود ہی بعنا یت الہی ای رفعہ کے آخر میں وہ لفظ لکھ دیئے جن سے حق کھل گیا ، اور صاف ظاہر ہو گیا کہ حضر سے اسی قصد سے آئے شے اور اسے ناتمام چھوڑ سے جاتے ہیں ۔ غرض بارہ بج یہ رفعہ بھر قد بھے کہ ربیا میں یہ جاوہ جا ، سیدھا برایوں کا رستہ لیا بارہ بج یہ رفعہ ہو انظار جواب چار بج کی ربیل میں یہ جاوہ جا ، سیدھا برایوں کا رستہ لیا جا وہ جا ، سیدھا برایوں کا رستہ لیا فرانا الله و انجوں کی ۔

بعض حفرات بہلے ہی چل دیئے تھے، یعض ہمراہ گئے، وم کے دم میں بحول وقوت رہائی صاف میدان، بالکل سنسان، ہوکامقام، ترکی تمام، والحمد للد ذکا لجلال والا کرام، حفرات نے تو زبانی جمع خرج پر ابھارا بھی تھا، یہاں نہ تحریک نہ تقریری، زیا افادی تغیری، یہ بارہ ون کا ذکا تغیری، یہ بارہ ون کا ذکا تھر اور ان کھا یُوں میں بسر ہوا، ایک تحریطی گئی تھی جس پر سارا مجمع ہی تیرہ تین نظر آیا، اب جواب کون دے اور مناظرہ کون کرے۔ ﴿ فَیلُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

مة (1) [ سورة بني اسرائيل: ٨١] . . . اورفر ما وكرحن آيا اور باطل مث كياب باطل كونمنا بي تعاب ...

تمام تحریرات طرفین کهاب تک موجود و محفوظ ہیں طبع کی جائیں گی جنہیں دیکھ کر ہر شخص خود ہی سمجھ لے گا کہ: عالی نے خاتمہ اس واقعہ کا کیا ہوا کیوں کر ہوا

اب که حضرات نے بحداللہ شرم سکوت اختیار فر مائی تو ادھر کیا ضرورت تھی۔ الحق اس واقعه میں حضرات کی دوبار انصاف پرسی بھی جارے دل مے محونہ ہوگی۔ ایک تو وہ وقت جب سوال ہواتھا کہ میکہ ناز کے مقابل تم میں کوئی فاصل تنہا تشریف لے جائیں گے، تو صاف فرمادیا کہ ہم میں اتنا کوئی نہیں۔ دوسرے مغلوبی کے بعد خاموشی کہ جمارے نزدیک ریے بیے رہنا بھی حق پسندی ک خبریں کہدرہاہے۔ورنہ انسان گرم چوٹ میں کیا پھینیں کرگزرتا، ہم شلیم کرتے ہیں کہاس تی اطواری کے بعد ہمیں بھی ف اعف عنهم واصفح بیمل کرنا تھا، اورابیا ہی ہم نے کیا۔ مگر معلوم مواكهاس زمانه ميس مخدومنا ومكرمنا خادم الفقرامحت العلما رئيس فقيرمشرب فقيررياست منصب جناب مولوى غلام شرصاحب قاورى چشتى ابوائحسينى بدابونى أدام الله مجدهم العالى نے یر چیمبادی معدان شرا لط کے جو بعد تصفیہ چندامور کے لکھے گئے تھے چھیوایا اوراس مناظرہ کا حال بہ نہایت اجمال تحریر مایا،جس سے ناظرین کوخواہ مخواہ شوق پیدا ہو کہ چھ بھی تفضیل کھلی تو اچھا ہو،مع بذابدين سبب كدوه تحريرات طبع نه بوئين، حاضرين كيسواكسي كواس واقعه كاليورا حال معلوم بين منه ان عمرہ تہذیبوں پر اطلاع ہے جوحضرات مناظرین نے اس مکابرہ مناظرہ نما میں کیس الہذا برادران دین کی خبرخوابی ہمیں مجبور کرتی ہے کہاس بارے میں چندامر تنبیہ ضرورتا کہ آیندہ اس قتم کی باتوں کا ارتکاب نہ ہو، تعصب کے ہاتھوں تہذیب کی مٹی خراب نہ ہو، ورنہ معاذ الله مناظرہ کا نام برنام كرني سي كيا حاصل وماعلينا الاالبلاغ المبين والحمد لله وب العالمين-تتمسات ضروريه

اولاً: فرمایا گیا تھا اور عرض کیا جاتا ہے کہ بیمعاملہ دینی ہے اس میں ناقصین وقاصرین کے سر بیکا رکھنا تحقیق حق سے کنارہ گزین ہے کہ نہ ان سے حصول مقصود، نہ امید بہود، نہ انہیں تحریر اوتقر برا ہرطور کی بے تہذیبی سے عار، نہ ان کی مغلوبی سے پچھاٹر یا کشود کار، کہ ہرخص کہرسکتا ہے یہ کون تھے جن کی مخلست تکست تھ ہری، حضرات نے بھی مہر یانی فرما کروعدہ کیا تھا کہ جن الامکان حضرت مولا نامد ظلہ کے مقابل کوئی فاضل ہی پیش کریں گے، گر بالآخر تاج المناظرین تھ ہر سے توایک

صاحبزاد العفال كى كياضرورت؟

ام الموتین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنصا بروایت ہے کہ ایک مرد نے غلام خریدا اور اس کو کرا ہے ہے کہ ایک مرد نے غلام خریدا اور اس کو کرا ہے ہواس میں عیب نظر آیا تو اس نے بائع کو واپس کردیا ، تو یہ بائع شکایت لے کر آیا اور بولا نیار سول الله الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا: ضامن اور نے کے میں بردے کرفائد و کمایا ہے ، اس پر رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا: ضامن مونے کے سبب منفعت کا حق وارمشتری ہی ہے ۔

مسئلہ کی صورت میں ہوگی کہ کمی شخص نے غلام خریدا اور اس کے پاس چندون رہا ،ان ونوں میں غلام کے ذریعہ مشتری نے بچھے مالی منفعت حاصل کی ، پھر اس میں کوئی عیب نظر آیا۔ یا مشتری کوشرط خیار حاصل تھا۔ بہر حال وونوں صورتوں میں کسی وجہ سے اس نے ہائع کو واپس کر دیا تو اس غلام کی اسٹے دن کی کمائی مشتری کی ہوگی ، کیوں کہ ان اور ذمہ ایام میں آگر غلام نوت ہوجا تا تو یہ نقصان مشتری کا ہوتا ،اس لیے کہ بیمشتری کی منافت میں تھا ،تو اس منافت اور ذمہ داری کی بدولت غلام کی اجرت کا حق داریہ مشتری ہوگا۔

لبدایهان شرکائے مناظرہ اپنے آپ کومناظرین کی صف میں شار کرانا جا ہتے ہیں تو دستخط کر کے اس بات کی صافت ویس کے مناظر کی مغلولی اور فنکست ہمازی بھی فنکست مانی جائے گی۔

<sup>(</sup>ا) عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها أن رجلاً اشترى عبداً فاستغلّه ثم وجدبه عيباً فرده، فقال :يا رسول الله إ انه قد استغلّ غلامي، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الخزاج بالضمان تسمي إسن أبن ماجه، كتاب التجارات ، باب الخراج بالضمان ٢٢٤٣]

رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں بول خسارہ من تولی قارہ اسر اس طرف ظاہر ہوتو مغلوبی وہ بے دائے لگانے کے لطف تو اٹھا کیں ، اور اگر بحول اللہ وقو یہ تن اس طرف ظاہر ہوتو مغلوبی وجوبی کے نام سے صاف نیج جا کیں ، ان دونوں صورتوں میں جوشکل حضرات کو بہت پنداوران کے لیے زیادہ آرام بخش وراحت مند ہوا سے اختیار فرما کرفقیر کواطلاع دیں کہ پھرشرانظ ومبادی میں کلام ہوکرانشاء اللہ تعالیٰ مناظرہ شروع ہو۔ ولاحول ولاقوۃ إلا بالله العزيز الحکیم انتی ملتقطا: اس نامہ نای کے جواب میں حضرات نے نہایت انصاف دی کوکام فرما کرصرت اقرار کردیا کہ ش ثانی رقعہ والا کی منظور لیعن ہم میں کوئی تنہا آپ کے مقابل نہ آئے گا، جو پھو تحریر ہوگا سب کے مشور سے سے کھا جائے گا۔ گراس ش پر جو پھوفر مایا گیا اس کا مطلق جواب نہیں ، پھر بھا ضا قبول کیا تو اس بڑ کی نہوا ہے کہ اللہ جو بھو اللہ کا متحریر ات .

اب بھی ہم تمام حضرات مفصلہ ہندوستان کواجازت قطعی دیتے ہیں کہ حضرت مولانا مظلم العالی کے مقابل ایک سے لے کرسوتک جمع ہوجا کیں۔انشاء اللہ تعالی ادھر کچھ پروانہیں، مگراس تقذیر پر جوامر لازم کیا گیا تھااس سے عدول جائز نہ ہوگا، اوراس کی ضرورت صرف قصر مساحت کی غرض سے ہے کہ آج دی ہیں حضرات نے جمع ہوکر ایک کومقدم رکھا اور در پردہ سب کامشورہ ہوا، جب بعنا بت الہی مغلوبی پائی دوسر کے وسامنے کردیا، اور پھرسب اس کے شریک حال رہے، یول تو سلسلہ غیر متنا ہی ہے، ایک ایک سے کہاں تک الجھیں، بہتر بیہ کے دسب وفعت سمجھ لین کے حسب اللہ و نعم الو کیل و لاحول و لاقوة إلا بالله العلی العظیم.

والله عاق الله الروائره طينه وجائة تبديل بحث كسي عاقل كيزويك روانيس،

وهذآ ظاهر جلااات

<sup>(</sup>۲) [سنن ابی دا کور، کماب الحدود، باب فی الحد فی الخرن ۱۳۸۱] ترجمه جس نے خلافت اور حکومت کی ذمہ داری اپنی پیند ہے قبول کی تو اس کی شدت اور تختی برداشت کرنے کے لیے بھی مستعدر ہے۔ سیا کی مثل نے جس کا مطلب ہے بھی کا م کونفع بخش جان کرافتیار کروتو اس کے مصائب برداشت کرنے بیا کی مثل نے جس کا مطلب ہے بھی کا م کونفع بخش جان کرافتیار کروتو اس کے مصائب برداشت کرنے

رابعاً:اس مسئلہ میں اہل زمانہ کے مسالک نہایت مختلف لہذا جوصاحب قصد مناظرہ فرمائیں انہیں انہیں اسئلہ میں اہل زمانہ کے مسالک نہایت مختلف لہذا جو صاحب قصد مناظرہ فرمائیں انہیں اسپنے دعوے کا ایضاح ضرور کہاسی پرتو پران سے بحث ہواور جمارانشاء اللہ تعالی پھر ہوگا جو صاحب چاہیں ملاحظہ فرمائیں۔

خامساً: تصفيه مبادي\_

سادساً: ہم ہرطرے تحریہ بیندکرتے ہیں کہ تقریب میں اختال شور وغو غاوشر و فتنہ بیشتر، اور کہہ کر بلیف جانے کی مجال اکثر واوفر، پھراگر صبر سیجیے تو مخالف کو ہر جگہ پہلو بدلنے کا موقع اور ان کر وڑوں میں بحث کی کل ٹھیک بیٹھنا غیر متوقع، اور بگڑے جھکڑے تو اصل مطلب کوسوں گیا، گفتم نگفتم میں جھکڑا آ ہڑا، معہذا مشاہدہ مجرب کہ تقریب کا آل اکثر ملال، جہاں گفتگومزے پر آئی اور ایک فریق نے اپنی بگڑتی پائی، لیجے چہرہ سرخ آئکھیں لال، تہذیب بے چاری کو جینا وہال، مخلاف تحریک کو جینا وہال، مخلاف تحریک کو جینا وہال، مخلاف تحریک کے دبان برزیادہ قدیم، اور اسلطان غضب بہنست قلم کے زبان برزیادہ قدیم، اور اس کی وجہ بجلت و خفت ہے جسے مقتصا کے قال سے قطعی مخالفت ہے، اور میہ بوتھی وجہ ہے:

فإن التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان.
مع نداتقريروت كووت فتم بوجاتى بت تحريبيشه ابنالطف دكهاتى ب مناظرين في سمجهة ناظرين بحيس كح، جو بج نفسانيت بين الجهر بانسانيت بين الجهين ك، باين به مغلوبى كربعد يهال وارا زكار مسدود، اوركوئى جرات كرب بهي تو مكذب موجود، علاوه بري تحرير على خصوصاً جريف كر آكم معيار ب، زبانى زق كابر قاصر كم علم وناقص كج فيم كوافتيار بران سات وجوه بي بميشه برمسكه بين برمعامله بين تحرير كوبهتر ما ينتة بين اور هيك تحيك انكشاف حق وازباق باطل كواى مين مخصر جانته بين وبالله التوفيق وبيده از مة التحقيق الكشاف حق وازباق باطل كواى مين مخصر جانته بين وبالله التوفيق وبيده از مة التحقيق المرم برسم مطلب

ان سب امور پر اطلاع عام دے کر حفرات مفصلہ بریلی وبدایوں سے خصوصاً اور تمام تفصیلہ ہندوستان سے عموماً دوستانہ گزارش کی جاتی ہے کہ جن صاحب کو حقیق حق کی ہواسر میں ہورسم اللہ عالی ہمتی کو کام میں لائیں ، اور بلجاظ جملہ امور معروضہ سابق ولاحق والاحضرت چشم وجراغ دود مان فضیلت استاذنا وملاذنا جناب مولانا مولوی احد رضا خال صاحب محمدی سی حفی

قادرى بركاتى احمدى بريلوى دام بالمجد العلى والفضل الوفى من الخروفر ما تين بنت بالمرافق الله تعالى الله تعالى السببال و حسبنا الله ونعم الوكيل و لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خبر خنقه وسراج افقه هذا النبي الكريم وآله الكرام وصحبه العظام إلى يوم الفيام آميل برحمتك يا أرحم الراحمين -

الراقم فقير محمر شاه فان قاورى قاضى بريلوى غفر الله له ذنبه الخفي والجلي آمين يازدهم ذوالقعده يوم الجمعة ١٣٠٠ ه على صاحبها التحيه آمين-

تر کی اور مبرجهاعت ثبت کی گئی - بلامبر مردود خیال کی جائے گی - فقط

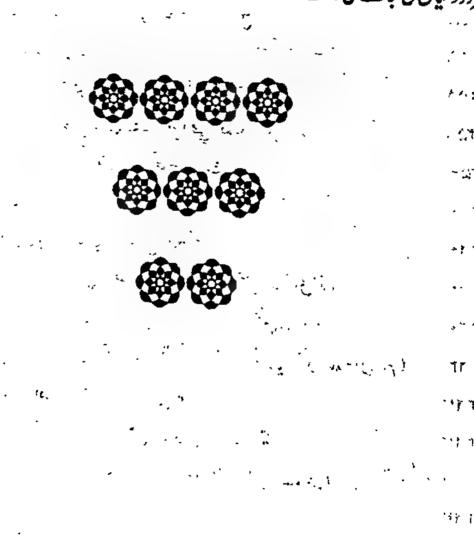

## ﴿ فهرست كتاب ﴾

| WA I        | ر سرد                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101         | خطبه کتاب                                                                                                    |
| tar         | تزجمها شعار درمدح علامه في على خال عليه الرحمه                                                               |
| tar         | تزجمها شعار درمدح مولانا شاه رضاعلي خال نقشبندي عليه الرحمه                                                  |
| tar         | سببتصنيف كتاب                                                                                                |
| ray.        | تاریخ تصنیف                                                                                                  |
| roy         | یہ کتاب مصنف کی پندر ہویں تصنیف ہے                                                                           |
| 102.        | مقدمهٔ اولی                                                                                                  |
| 102         | تفيرآيت كريمه (يا يها الناس إنا حلقنم الخ)                                                                   |
| ۸۵۲         | فضيلت كامدار تفغو كي پر                                                                                      |
| TOA         | شان زول ﴿إِن أَكْرِمُكِم عند اللَّهِ أَتِقَكُم ﴾                                                             |
| MOA         | شان زول ﴿إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس الخ ﴾                                                                 |
| 109         | نسب پرفخراوراموال پرگھمنڈ کی ممانعت حدیث ہے                                                                  |
| ***         | مقدمه ثانيه                                                                                                  |
| <b>۲</b> 4• | شان نزول ﴿ وسيجنبها الاتقى الغ ﴾                                                                             |
| <b>۲</b> 4+ | حضرت بلال کی آ ز مائش اورصدیق کا آ زا دکرنا ( رضی الله تعالی عنیما )                                         |
| 444         | حضرت عامراور دیگر صحابه کوصدیق اکبر کا آ زاد کرنا (رضی الله تعالی عنهم)                                      |
| <b>7</b> 47 | سات ان صحابہ کرام کانام جن کوصدیق اکبرنے آزا دفر مایا (رضی اللہ تعالی عنہم)                                  |
| ۳۲۳         | شان نزول ﴿ أما من أعطىٰ و اتَّقىٰ ﴾                                                                          |
| 742         | صديق اكبرنے حضرت بلال رضي اللّٰد تعالىٰ عنه كو كتنے ميں خريدا                                                |
| بم)         | حضرت ممارین یاسرکے اشعار صدیق اکبروبلال کے بارے میں (رضی اللہ تعالیٰ عنہ                                     |
| <b>14</b> 2 |                                                                                                              |
| ተዣሥ         | الاتقی ہے کون مراد ہے( تفاسیر کی روشنی میں )                                                                 |
| ۲۲۳         | الاتق ہے کون مراد ہے( تفاسیر کی روشن میں )<br>الاتق سے صدیق اکبررضی التد تعالیٰ عنہ کومراد لینے پر دلیل عقلی |
|             |                                                                                                              |

| عنرت مولیٰ علی کرم الله تعالیٰ و جہدالکریم کا آغوش رسالت میں پرورش یا نا ۲۷۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| عنرت مولیٰ علی کرم اللّٰد تعالیٰ و جہدالکریم کا آغوش رسالت میں پرورش پا نا ۲۷۵<br>ضور صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کا فر مان:'' مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہ دیا جتنا ابو بکر کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      |
| rya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مال نے |
| ضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر کے مال ہے اپنا قرض ادا فرماتے جس طرح اپنے مال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | >      |
| rya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ے      |
| رد این اکبررضی الله تعالی عنه کا جالیس ہزار دینارخرچ کرنا ۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      |
| ن المرمين ايك ايمان افروز حديث (رضى الله تعالى عنه)<br>۲۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| وبكريركسي كاليهااحسان ندفقا جس كابدله دياجائے (رضى الله تعالى عنه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| مديث: مين توبا عثما مون الله ديما ي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| الدین کے احسان اور حضورا قدس صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسان کا فرق ایکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| ملام کوآ زاد کرنا ایسا ہے جیسے اسے زندہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| سرنعت برجمعتی براءت ذمه از شکر عقلاً محال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| لضيلت فاروق أعظم رضى الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| نرقة تفضيليه كارد بليغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| فضيلت سيدناع بالسرضي الله تعالى عنداور أخيس افضل كهنے والوں كارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| صدیق اکبرضی الله تعالی عنه کامرادلینا آیت اتقی میں اجماعی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| تفضيليد كے تين شبهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| بابادل الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| شهر اولي المسال |        |
| بہلامقدمہ کہ الفاظ کواپنے ظاہرے پھیرنامنع مگر بہ حاجت شدیدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| دوسرامقدمه كه تفاسير مين جو بجھ ہے سب واجب القبول نبيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·4: *  |
| تفسير مرفوع بهت تحوری ہے اور علم تفسیر کی اہمیت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,      |
| تفسير کے جاراصول اور موضوعات کی بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| تفسيرابن عباس كي بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 205    |
| موضوع اورضعيف اقوال كےنقصانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | + 2.73 |

| <b>11</b> 0  | حدیث ہے وین کانظام ہے مرفقید کے واسب کو کمرای کا ندیشہ ہے   |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| t/\_         | فقه اثبات شبهات اورنا دان عقل کو حاتم بنا کرنبیں حاصل ،و: ا |
| MZ           | ضروری تنبیه بابت تفاسیر قرآن                                |
| PA 9         | مقتضائے لغت کے مطابق تغییر کرنے کا بیان                     |
| PA 9         | تمسرامقدمہ: وجوہ تاویل کے بیان میں                          |
| rq•          | وجوه تاویل کی مثالیں                                        |
| <b>191</b>   | چوتھامقدمہ:                                                 |
| <b>19</b> 0  | اتقی کی تغییرتقی کرنے والاصرف ابیعبیدہ خارجی ہے             |
| <b>19</b> 1  | ابوعبيدقاتهم بن سلام كي توثيق                               |
| rey          | يانچوال مقدمه:                                              |
| 797          | اشقی کی تغییر شقی ہے ، مخالف کے استدلال کا جواب             |
| <b>19</b> 4  | تلخيص مقام                                                  |
| 194          | تقير (ناراً تلظى) اور ﴿إنها تلظى ﴾                          |
| <b>1-1</b>   | شان زول ﴿إن الشرك لظلم عظيم ﴾                               |
| r.s          | قاضى بيضاوي اورقاضى ابو بمرشافعى برايراد                    |
| 1-4          | ابوعبیده کارداتی کی تغییرتی سے کرنے پر                      |
| T.4          | ابوطالب كانعتبه تصيده ادرعذاب مين تخفيف كابيان              |
| 1"1•         | امام رازی کے تول کی تفعیف                                   |
| rii          | تقوی کے در جات میں پہلا درجہ کفرے بچنا ہے                   |
| rır          | اتقی کے معنی پر مزید بحث                                    |
| rır          | علمانے استخدام اور توربیکو بدیع کی عمد وشم شار کیا          |
| 710          | تغییر عزیزی کے ایک قول پر کلام                              |
| <b>11</b> 12 | ابوطالب كے عذاب میں تخفیف ہے متعلق صیحیین کی حدیث           |
| 1719         | کفروایمان کا کم زیادہ نہ ہونا اجماعی ہے اور اختلاف فظی ہے   |
| rr•          | شبہات کا جواب چندوجوہ ہے                                    |
|              | · ·                                                         |

| مِنُ بَحْرِ سَبِقَةِ الْأَنْقَى | الزُّلالُ الأنقَٰع |
|---------------------------------|--------------------|
|---------------------------------|--------------------|

| ۳ | 9 | Z |
|---|---|---|
| , | 7 | _ |

| ٣٢٣           | باب دوم                                                                                |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| mrm           | شبههٔ فاشیر                                                                            |       |
| ٣٢٢           | تفسیر عزیزی میں منقول ایک شبہہ کا جواب                                                 |       |
| ۳۲۵           | اسم تفضيل کی تغصیل وتشریح                                                              |       |
| rry           | علامه جامی علیه الرحمد کے قول ہے استدلال                                               |       |
| ٢٢٦           | رضی استرآ بادی کے قول ہے استدلال                                                       |       |
| <b>171</b> 2  | حضرت عيسى عليه السلام كى حيات سے معارضه كاجواب                                         |       |
| <b>1</b> 11/2 | حدیث' خاتمه کااعتبار ہے' سے معارضہ کا جواب                                             |       |
| PYA           | شاہ عبدالعزیز کے ایک ارشاد پر کلام                                                     |       |
| ٣٢٨           | راجح مذهب پرسیدناعیسلی علیه السلام زنده میں                                            |       |
| ۳۲۸           | معتندومخار بيب كه خضرعليه السلام نبي بين                                               | . •   |
| PTA .         | صفت کا اطلاق کسی برآئندہ کے لحاظ ہے مجاز ہے                                            |       |
| 229           | تتحقيق رضوى بابت افعل الفضيل                                                           |       |
| **            | مجمل آیت کااگر بیان نه بوانو متشابهات میں شار ہوگی                                     |       |
| TTI           | صديق اكبركا ببليا اسلام لا نااشعار حسان كي روشني مين (رضي الله تعالى عنهما)            | ٠.    |
| rri           | شان صديق البراشعار حسان كي روشني مين (رضي الله تعالى عنهما)                            |       |
| ٣٣٣           | افضلیت صدیق اکبر (رضی الله تعالی عنه)                                                  |       |
| rrr           | باب سوم: تفضيليه كي ايك منطقي دليل كارد بوجوه چند                                      |       |
| rrr           | وجهاول:(۱)                                                                             | ****  |
| rro           | ابل جالميت كانسب برنخركرنا                                                             | ,     |
| rry           | وجه انی: (۲)                                                                           |       |
| rry           | اتقی اورا کرم ( معنی افضل ) می <i>ں فر</i> ق                                           | 7     |
| rr2           | تنویٰ کی تعریف آیات وا حادیث کی روشنی میں<br>تنویٰ کی تعریف آیات وا حادیث کی روشنی میں |       |
| ۳۳۸           | وجه نالث (۳)                                                                           | •     |
| r~•           | وجه مت ارم.<br>بطرز دیگرا ثبات مدی پرمنطقی دلیل                                        | (L)   |
|               |                                                                                        | 17.71 |

| F 4/A        | و ملی رس به مر سبت او ملی                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
|              | وجدرالع: (٣)                                                             |
| <b>L().</b>  | حدیث کرتم میں افضل وہ ہے جوتم میں آتق ہے                                 |
| A-late.      | خطبهُ لُخ مکي                                                            |
| ተተ           | آ دمی کی دوشمیں ہیں بہر و تنقی اور فاجو و شقی                            |
| المارات      | صريث:"من مسرَّه أن يكون أكرم الناس فليتق الله"                           |
| tulu.        | وجه فامس: (۵)                                                            |
| rra          | ایک اعتراض کا جواب                                                       |
| mma          | وجدسادی:(۲)                                                              |
| Tra          | صريت: "الكرم التقوى والشرف التواضع"                                      |
| ٢٣٦          | صريث: "الحياء زينة والتقوى كرم"                                          |
| rry          | صديث: ''مروء ته عقله''                                                   |
| rry          | صديث: "حسبه خلقه والشوف التواضع"·                                        |
| لماليا       | صديث: "الكرم التقوي وكرم المرء دينه"                                     |
| דורץ         | موضوع ومحمول اورمعرفه ونكره سيمتعلق ابك ضابط كاافاده                     |
| rrz          | لام جب عہد کے لیے نہ ہو، استغراق کے لیے ہوگا (ضابط تحویہ)                |
| rrz          | وجدمالع:(2)                                                              |
| <b>ኮ</b> ዮ⁄ላ | صيث: "أحب الأعمال إلى الله الصلاة. الخ"                                  |
| ۳۳۸          | احاديث فضأئل اعمال مين ترتيب كالمعنى اورزعم عجيب كارو                    |
| rm.          | تذئیل اس بارے میں کہ کلام میں خبر کومقدم یا مؤخر کرنا کیا حیثیت رکھتا ہے |
| ۳۳۸          | خبر كومقدم كرنا كلام فضيح ميں نا درنبيں                                  |
| ۳۳۸          | تقذيم خبر يربعض احاديث ہے استدلال                                        |
| ٢٣٩          | صريث:'' خيركم لأهله الخ''                                                |
| 10.          | صريث: "خير نساء ركبن الإبل النع"                                         |
| 201          | صريث:''خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه الخ"                            |
| rai          | صريث:''خير الذكر المخفى''                                                |
|              | y y                                                                      |

 $\mathcal{N}^{*}$ 

| roi          | مديث: 'أفضل الصدقة سرإلى فقير"                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| roi          | آيت:﴿وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ﴾                             |
| rar          | صريث:"أن أفضل الضحايا أغلاها واسمنها"                                     |
| rar          | صريث:"أفضل الأعمال الإيمان باللَّه ثم الجهاد الخ"                         |
| rar          | حديث: "إن أشد الناس تصديقاً للناس الخ"                                    |
| rar          | صريت: "أكثر الناس ذنوباً يوم القيامة أكثرهم كلاماً فيما لا يعينه"         |
| rar          | صديث: "إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليّ الصلاة"                   |
| ror          | علمائے حدیث کی فضیات پراستدلال                                            |
| rar          | صديث: "أكثروا من الصلاة علي في كل يوم جمعة الخ"                           |
| rar          | منکیل مبتدا کوخبر پرمقدم کرنے کی بحث                                      |
| ۳۵۳          | متون بسااوقات اطلاق کی راه چلتے ہیں اور ضروری قیدیں چھوڑ دیتے ہیں         |
| ۳۵۳          | علم فقه کثرت مراجعت ،عبارات فقها کی تلاش کے بغیر حاصل نہیں ہوتا           |
| ray.         | چندغلطفتو وں کی نشان دہی جوناقص مفتیوں نے صادر کیے                        |
| roz ·        | خبر کومقدم کرنے کے نکات و تھم                                             |
| TOA .        | آیت ﴿إِن أَكُومُكُم ﴾ معلق أيك اوراعتراض كاشافي جواب (منطق بحث)           |
| <b>737</b>   | متنبيه سفها كے ايك اوراعتراض كاجواب بوجوہ ثلاثه                           |
| ۳۲۳          | مديث: 'ليس الحد الخ" (كسى كى كسى رفضيات بيس مروين سے)                     |
| 240          | حديث فانك لست الخ (ساه فام اور مرخ على كفسيات نيس مرتقوى س)               |
| <b>744</b>   | حديث: خطية الوداع                                                         |
| PYY          | کل اکرم اتقی کے منی کی تحلیل تین تضیول سے                                 |
| <b>174</b> 2 | اشغار: "قد قدر الله فلا تنكر الخ" (ازاعلى حضرت قدى سره)                   |
| ۳۲۸          | خاتمه:افضلیت صدیق اکبر کی قطعیت پر بحث                                    |
| <b>749</b>   | علمریقین کامنکر کا فراورعلم طما نبیت کامنگر گمراه وبدیذہب ہے              |
| <b>749</b>   | وزن اعمال ، رویت دجه کریم ، مسئله اسراء ساوات وغیر وقطعی بعلم طما قیت ہیں |
| ۳۷.          | معتزله اورا گلے روافض کی عدم تکفیر                                        |
|              |                                                                           |

| 121         | تفضیلید کی عدم تکفیر ہیکن ابتداع (بدند ہب ہونا) ٹابت ہے                     |         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 121         | ذ كرمطلع القمرين كا                                                         |         |
| ۲۲۲         | تغارض نصوص كامعني اوراس كي نتميس                                            |         |
| <b>1</b> 21 | مسئلية افضليت ميس كلمات علا كے درميان تطبيق وتو فيق                         |         |
| <b>72 7</b> | مسئله ظنی میں آزادی اختیار کرنے والوں کو تنبیہ وتہدید                       |         |
| ۳۷۳         | بعض کو خاطی جاننا بہتر ،اس ہے کہ ائمہ دین میں کسی فریق کو خاطی مفہرایا جائے |         |
| <b>12</b> 1 | فرمان علی: جو جھے کو ابو بکر وعمر پرفضیات دیے گا اس کومفتری کی حدلگا ؤں گا  |         |
| 121         | مديث: 'ادراؤ الحدود' (مدودكودفع كرو)                                        | 95.     |
| 20          | حديث: 'فإن الإمام النع" (امام كاوركرريس خطاكرناعقوبت يس خطاع بهترب)         |         |
| <b>12</b> 4 | ميمون بن مهران تا بعي اورا فضليت صديق اكبررضي الله تعالي عنهما              | :       |
| ۲۷۲         | ما لك بن انس اورا فضليت صديق اكبررضي الله تعالى عنهما                       |         |
| <b>72</b> 4 | امام اعظم ابوصنيفه اورافضليت صديق اكبررضي اللدنغالي عنهما                   | 16      |
| 122         | امام شافعي اورا فضليت صديق أكبررضي اللدنغالي عنهما                          | 727     |
| TZZ         | امام ابوالحسن اشعرى اورا فضليت صديق اكبررضي التدنعالي عنهما                 |         |
| 722         | امام ججة الاسلام غز الى اورا نضليت صديق اكبررضي الله تعالى عنهما            | 1.      |
| 422         | حافظابن حجرعسقلاني اورافضليت صديق اكبررضي الثدتعالي عنهما                   | 100     |
| 722         | امام احمربن محرقسطلاني اورافضليت صديق اكبررضي الله تعالى عنهما              | i.      |
| 722         | امام عبدالباقي زرقاني اورافضليت صديق اكبررضي الله تعالى عنهما               | ii i    |
| 722         | حضرت ملاعلى قارى اورا فضليت صديق اكبررضى الله تعالى عنهما                   | 4, 19   |
| 722         | شاه عبدالعز يزمحدث د ہلوي اور افضليت صديق اكبررضي الله تعالی عنهما          | - 6     |
| ۳۷۸         | لطیفہ:مفانیج امام رازی ہے سورہ واضحیٰ اور واللیل کے تیجا ہونے پر نکات مجیب  | × • • ; |
| ۳۷۸         | سورة انضح والليل كيسلسله ميس افا دات امام احمد رضا بريلوي عليه الرحمه       | At 7    |
| ۲۷۸         | لطيفه: آيات كريمه يقضيل صديق برمولاعلى برايك نكته عجيبه                     | 150     |
| ۳۸.         | تمام اجله صحابه مقام فناوبقامين تمام اكابراولياس بلندوبالايي                | 2. 4    |
| ተለተ         | رسالہ فتح خیبر (تفضیلی گروہ سے اعلی حضرت کے مناظرہ کی روداد)                | * 7.3   |
|             | ·                                                                           |         |

## ہماری دیگرمطبوعات











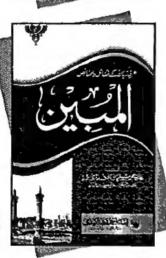







## Saleh Nagar, Rampur, Road, Bareilly Shareef, (U.P.), Mob.: 8410236467